



مرت حشرت علار مولانا حاجی محمر کی لفت نبندی کیلانی مرطلهٔ

ناشر تحرئك تعليمات نقشبنديه رينجر مير كوارثر لامور 0322-4757685

#### به رعشة مصطفى حاليته آئينه شق مصطفى عليسة

| ٣     | 1                                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵     | نت جای                                                                                                        |
| ۲     | موض تايف                                                                                                      |
| ir    | تعظيم رسول اور صحاب كرام                                                                                      |
| rt    | صحابيكرام او تعظيم رسول                                                                                       |
| 1+9   | مالية المالية |
| ITT   | خواجه معين الدين صن خرى رحمة الله عليه                                                                        |
| , ira | سيدنو رالحسن بخارى رحمة الله عليه                                                                             |
| 11/2  | شخ احمد فاروقی سر ہندی رحمة الله علیه                                                                         |
| 100   | ميال شيرمحد شرقيوري رهمة الله عليه                                                                            |
| irr   | يشخ بهاولدين نقشبندي بخاري رحمة الله عليه                                                                     |
| /IFA  | پیرمبرعلی شاه گولز وی رحمهٔ الله علیه                                                                         |
| IMA   | امام البسنت امام احدر ضاير بلوى رحمة الله عليه                                                                |
| 101   | ميال غلام احدشر قيوري رحمة الله عليه                                                                          |
| iar   | ميال جميل احمد شرقيوري رحمة القدعليه                                                                          |
| 100   | صوفی محد میں فندھاری رحمة الله علیه                                                                           |
| 14+   | عازى علم الدين شهيدرهمة الله عليه                                                                             |
| 140   | عازى عبدالله رحمة الشعليه                                                                                     |
| 144   | دْ اكْتُرْ علامها قبال رحمة الله عليه                                                                         |
| r•r   | حضورانو الله المحقة اور صحابة كرام كاوجد                                                                      |
| rio   | پير محر با قرعلي شاه رحمة الله عليه                                                                           |
|       |                                                                                                               |

# جمله حقوق برحق ناشر محفوظ بين

کتاب آئینی مصطفی ساتینی مسطفی ساتینی مصطفی ساتینی مصطفی ساتینی مصطفی ساتینی مصطفی ساتینی مصطفی ساتینی مدخله سرورت اے، ڈی گرافعش تاریخ اِشاعت مصان المبارک 1436 ھے جولائی 2015 تعداد 1100 ناشر تحریک تعلیمات نِقشبندیہ

# كتاب مفت ملنے كا پية طيب كريانة سٹور

# تحربك تعليمات نقشبنديه

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

تمام تعریفی اس پاک پروردگار کیلئے جس نے کا نتات کوتخلیق فر مایا اور زمین کو نوع انسانی کیلئے جایا بمصداق هوالذی حلق لکم مافی الارض جمیعاً (سورة بقره) اوراس زمین کی اصل جاوٹ میرے آقائی کا وجود معود ہے جو لولاک لما اظهر ت الربوبیه کا مظہر ہے اس لیے غلام کی آرزویبی ہوتی ہے کہ

کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے یہ جسم بھی تہمارا ہے یہ جال بھی تہماری ہے ۔فخرالسالکین پیرطریقت علامہ مولانامحد جمیل نقشوندی مدخلہ

حضرت قبله فخرالساللین پیرطریقت علامه مولا نامحرجیل نقشبندی مدظله بلاشه ایک یخ عاشق رسول بیافت اور کامل ولی الله بیل آپ ایمان کاس درجه پر بیل جهال مومن الله آپ نورے دیکھتا کے سات درجہ پر بیل جہال مومن الله آپ نورے دیکھتا کے سات کا ظہار ہے جو کہ عشق مصطفی ایک کی بحبت کا اظہار ہے جو کہ عشق مصطفی ایک کی بیل انداز میں قرآن اور حدیث شریف سے عشق مصطفی ایک کی اجمیت کواجا گرفر مایا ہے حد مدلل انداز میں قرآن اور حدیث شریف سے عشق مصطفی ایک کی اجمیت کواجا گرفر مایا ہے جو کہ اس پر نستی دور میں ایک عام مسلمان کے لیے سامان راہنمائی ہے۔ قلم مزید پر کھی کھنے کی تاب خور سین دور میں ایک عام مسلمان کے لیے سامان راہنمائی ہے۔ قلم مزید پر کھی کھنے کی تاب خور سین کہ مطالعہ کے بعد اس کی اجمیت وافاد ایت خود بخو د قاری پرواضح ہوجاتی ہے حضرت پیرطریقت عالم بے بدل علامہ مجمیل قادری نقشبندی مدظلہ کے علم وکل میں اللہ پاک

## صاجزاده محمشابد حفيظ

(خادم آستانه عاليه در موحضرت ميال صاحب كدهر شريف)

بِسْمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

میں نے جناب محرجمیل صاحب کی کتاب آئینے شق مصطفیٰ اللّی کا مطالعہ کیا آپ
نے بردی محنت اور لگن کے ساتھ اس اہم مضمون کو بیان کیا ہے۔ سرکار دورعالم اللّی کی امت

پاک کے لیے یہ گراں سرمایہ حیات ہے۔ اور پڑھنے والے کے لیے نجات کا سامان پیدا

کرے گا۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب پاک اللّی کے صدقہ پاک ہے جناب محرجمیل
صاحب کے علم میں اور زیادہ برکت فرمائے۔

اورمسلک اہل سنت کی خدمت کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ (پیرطریقت میاں محمد معروف آستانہ عالیہ مرولہ شریف) فصیح و کلاء کے وکیل جبتوئے سے ،آرزوئے طلیل ، وارث حرف و ثور ، والی قال و قبل ، زندگی جیسی موت ، و تف جسیار جیم ، تندرست ان کا دین ، سب فدا بہ علی الحق کے وہ ہم نشین ، ان کا دعویٰ دلیل ، ان کامٹی کا گھر روشنی کی فیح ، ان کاسل مختصر ، ان کے جد ہے طویل ، ان کے تلو مے ملے عارض جرائیل ، ان کے قدموں تلے حشر کا سنگ میل ، جنگلوں میں پنے انگلیاں بھی سبیل ، صرف میر نے بیس کل جہاں کے فیل ۔

### عرض تاليف

یدایک مہم ہوئے چولوں کا گلدستہ ہے جے بارگاہ ہے کس پناہ سید عالم اللہ کے اس بناہ سید عالم اللہ کے حضور پیش کر کے اپنا قلبی سکون، عافیت مغفرت۔ جان گئی کی رسوائی سے نجات ، خاتمہ بالخیر، اندھیری قبر میں روشنی ،حشر میں دامن رحمت میں پناہ چاہتا ہوں اور والدین ، اولاد ، احباب ، وابت گان کی بہتری کا خواہاں ہوں ۔ ہوسکتا ہے بینشان باقی رہ جائے کہ اپنے کو تو یقینی فنا ہے شاید کوئی نیک دل آ دی اس مسکین کے حق میں دعائے خیر کردے۔

مروردوجہال تاجدار شہال رحمت بے قراء جنت عاصیاں باعث زندگی مقصد کل فکال عدل کی روثنی پیار کاکاروال میر انسانیت پیر محنت کشال قبلہ بے جہت مظل عاشقال برج محمود کے شاہ دوراز دال اب تو معبود کے درمیال درمیال آپ کی راہ گزر کہکشال کہکشال مائی مرید سایہ بھی ضبح گر آ ہے بھی ازال نقش پاکی مرید سوحدلامکال بےقصول کی امید بےنوال کی زبال

سبد کردار پران گنت خوبیان مجھ گنبگار پر مستقل مہربال میرے پیارے حضور ثان
رب غفور زندگی کاسرورغم گسارنشور رب مجود کا ایک چوتھائی نور بعنی معبود کا بندگی میں طہور آپ
کود کھ کرسنگ دل چکنا چور آپ کے حسن پر آئینوں کوغر ورفخر جان گناا عساری ہیورخاک پا آئینہ
آئینہ برق طور خان خیر البشر جو کی روئی تھجوران کے قاری شجران کے ذاکر قیوم شجام ویقین بہر
عقل وشعورا تناول کے قریب جتنا آتھوں ہے دوروہ سرایا کرم میں مجسم قصور حشر کا کیول ہوغم
ہوگی ہخشش ضرور بے مثال ومثیل عکس رب جلیل عاقلوں کے عقیل عادلوں کے عدیل فصحاء کے

﴿نعت جاي﴾

کے بود یارب رو در یثرب بطحاکنم

گه به مکه منزل و که در مدینه جاگنم

يرور باب السلام ايم به گريم زار زار

که به باب جرئیل ازشوق داویلا: کنم

یا رسول اللہ بسوئے خود مرا را ہے تما

از فرق سر قدم سازم زدیده پاکنم

آرزوئے جنت الماوی برول کردم زول

جنتم این بسکه برحاک مدورت و ماواکنم

ہر دم از شوق تو معذورم اگر ہر کظ

جای آسانامه شوق دگرانشاکنم

(i, 40, 1)

اوكدا وع كا دن يارب جدول بطحانول جاوال مين

كدى تشبرال کے وج مدینه گھر بناوال میں

كدى باب السلام اع مين ذها كين مارك رووان

تے باب جریل اگے کدی وکھڑے ساوال میں

مين واليا مينول وكهارات مدين وا

بناکے پیر اکھیاں نول تے سردے بھار آوال میں

نا خوابش فلددي دل وچ نا مُورال دي طلب مينول

ایبو کافی اے جنت تیرے کو بے نول بناوال میں

تاندے شوق وچ مجور ہوکے والگ جای دے

برعالم برگفزی برپل نویں چھٹی بناوال میں

دعا

خیرات ہمیں این جلووں کی عطا کرنا

33. 4. 0. 21%

وکھیوں پہ کرم اپنا صلے علی کرنا

ہرچند کے چوکھٹ سے بیددورد اوان ہے

خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطاکرنا

ليكن ياني بريل نظرول مين مدينه ب

كب تك مير \_ آقايون زيت بسر موكى

بيار مدينه بول سركار دعا كرنا

بتلاؤل شب غم کی حس آن سحر ہوگی

وکھیوں پہ کرم اپنا صلے علی کرنا

اب رهم و كرم اينا محبوب خدا كرنا

خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطاکرنا

دکھیوں پہ کرم اپنا صلے علی کرنا

موت سے پریٹان ہیں جعے ہیں دمرتے ہیں

خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطاکرنا

یادوں میں تہاری ہم سرکاروجے ہیں

ہم تو ہیں رھیم غم اور بجرے مارے ہیں

عشرت نے ہوئی خطاسرزدسب معاف کرنا

· جو کھ بھی ہیں لیکن دیوائے تہارے ہیں

وکھیوں پہ کرم اپنا صلے علی کرنا

مقبول دیوانوں کی سرکار دعا کرنا

خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطاکرنا

دکھیوں پہ کرم اپنا صلے علیٰ کرنا

طالب دعا:

﴿ مُحْمِيل كِيلاني ﴾

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ عُضْ تاليف عُضْ تاليف

يَاصَاحِبُ الْجَمَالِ وَيَاسَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنيرِ لَقَدُنُورَ الْقَمُر لايُمْكِنُ الشَّاء كَمَاكَانَ حَقُّهُ بعداز حدائے بزرگ توئى قصه محتصر إهذاء الاذاب

لِحَضُرَةِ النَّبِي صَاحِبِ الْمِلَّةِ وَالْكِتَابِ عَلَيْهِ الصَّلُوةَ وَالْكِتَابِ عَلَيْهِ الصَّلُوةَ وَالسَّلامُ مِنَ الله المَلِكِ الوَهَاب!

یہ بندہ کمترین اوب و تقطیم عشق کے گلشن کا تلحین آواب کے چند پھولوں اور ا تقطیمات کے متعدد غنچوں کواراوت وعقیدت کے رشتے میں مر بوط کرکے گنبدخصراء کے آستانہ عالیہ میں پیش کرتا ہے۔

اں عالم رنگ وہ میں ہرعاشق نے اپنے معثوق کی تعریف کی ہرمحب نے اپنے محبوب کے اوساف ومحاسن بیان کیے۔ ہرعاشق رسول مطابق نے اپنی فکرونظر کے مطابق اوصاف رسول مطابق بیان کئے اور قرآن کریم بھی اس سلسلہ کی ایک کڑی ہے کیونکہ بقول شخ عبد الحق محدث وہلوی رحمة الله علیه اس قرآن کا یہ فقرہ وصف مصطفیٰ مسلسلہ پر شمتل ہے۔

رمول عليه بي مشتل كتاب انوار احمدي لكهي اس كتاب كامضمون قر آن وحديث ،آثار صحابه اوراتوال فقہاء کی روح کے عین مطابق ہے اسکی سب سے بڑی خوبی پیہے کہ اس کا ہر لفظ ﷺ الاسلام شيخ الطا نفدحضرت حاجى الدادالله مهاجر كلى رحمة الله عليه كى تصديق وتائيد سےمزين ب اسكايك ايك لفظ ع مبت رسول الله كانوشبواتى عشن كى تا فيربرى جرت الكيز عشق نے بڑی بڑی مشکلات میں عقل انسانی کی رہنمائی کی ہے۔عشق نے بہت ی لاعلاج بیاریوں کا علاج کیا ہے عشق کے کارنامے آب زرے لکھنے کے قابل ہیں مدینے پُر آشوب ماحول میں جب کہ پیغیبراسلام کی کاوصال ہو چکا ہے اطراف مدینہ کے بہت سے لوگ دین اسلام ے پھر گئے دشمنوں نے شہر رسول علیہ پر حملے کی تیاریاں مکمل کرلیں اسلامی شکر کو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں روم کے مقابلہ پرخودرسول اللہ اللہ مض وفات میں بھیج کیلے تھے ایس حالات نے علین رُخ اختیار کرلیا ہے صحابہ کرام کی رائے تھی کہ شکر کووا پس بلالیا جائے کیکن وہشق ہی نھاجس نے سب کے برخلاف پکار کرکہا جتم اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں۔ ابوقافہ کے بیٹے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ہرگزینہیں ہوسکتا کہ اس تشکر کو چھیے لوٹائے جے موالشكرمين والبرنبين بلاسكتااورايخ آقلط كاباندهامواير جم كفول نبين سكتاعشق كافيصله عقل ك فيصلے سے بالكل متصادم تھاليكن دنيانے ديكھا كد جب عشق كافيصله نافذ ہوگيا توسارى سازشیں خود بخو دم تو ز کئیں وشمنوں کے حوصلے شکست خوردہ ہو گئے ۔اورسیاس حالات کی کایا

# مرحبا اے عشق خوش مسوداۓ ما اے دواۓ جملہ علاجاۓ ما

عشق رسول اگر پورے طور پردل میں جاگزیں ہوجائے تو انتباع رسول اللہ کا ظہور ناگزیر بن جاتا ہے احکام اللی کی تعمیل اور سیرت نبوی کی پیروی عاشق صادق کے رگ وریشہ میں مكين عے ق ميں دعائے خركردے۔

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله واصحابه وسلم

﴿براع الصال واب

اساتذه كرام ومشائخ عظام حاجي محمشفيع صاحب مرحوم والده صاحبهم حومه ودادي صاحبهم حومه

عابى في جيل كيا ني 6854757685

مولف:\_

طيب كريانه سنورنز در ينجرز ميذكوار ثرالا مور

كتاب مفت ملغ كا يع: -

03224757685:0300-4757685

ما جاتی ہے دل ود ماغ اورجہم وروح پر کتاب وسنت کی حکومت قائم ہوجاتی ہے مسلمان کی معاشرت سنورجاتی ہے مسلمان کی معاشرت سنورجاتی ہے آخرت کھرتے ہیں اور ہے مانیہ انسان میں وہ توت رونما ہوتی ہے جس سے جہاں بنی وجہاں بانی کے جو ہر کھلتے ہیں۔

ک محر سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیزے کیا لوح وقلم تیرے ہیں

ای عشق کامل کے طفیل صحابہ کرام کودنیا میں اختیار واقتدار اورآخرت میں عزت ووقار ملا بیان کے عشق کا کمال تھا کہ مشکل ہے مشکل گھڑی اور کھٹن سے کھٹن وقت میں بھی انہیں اتباع رسول سے انحراف گوارا نہ تھا وہ ہر مرحلہ میں اپنے محبوب آ قاعل کے کانقش پاک ڈھونڈتے اوراس کو مشعل راہ بناکر جادہ پیار ہتے یہاں تک کہ۔۔

> لد میں عشق رُخ شہ کاداغ کے چلے اندھیری رات سُنی تھی چراغ کے کرچلے

جھے یقین ہے کہ میرے اس رسائے'' آئینہ عثق مصطفی کے فضائل وہرکات، میں نہ تو کوئی اضافہ ہوگا اور نہ ہی بیر رسالہ اس مقدس عنوان کو چار چا ندلگا سکے گا کہ میں سلف صالحین ہے بڑھ کوئی کتاب لکھ ہی نہ کا میری مثال تو گداگر کے اس مشکول کی طرح ہے جے گداگر کے مشکول کی طرح ہے جے گداگر کے مشکول کے اچھے نوالے اور فقیر کی گدڑی کے اچھے کپڑے کے دیزے اس پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ گداگر امیر وں کے گھرے ما مگ کر لایا ہے ای طرح میرے اس رسالے میں جو پچھے بھی ہو ہو علم و حکمت تقوی و پر ہیزگاری کے شہنشا ہوں کے دروازوں کی بھیک ہے ہاں انبی کے دید ہوئے مہمکتے پھولوں کا چھوٹا ساگلدستہ ہے جسے بارگاہ ہے کس و پناہ سیّد عالم کے حضور پیش کرکے اپنا قبلی سکون عافیت و مغفرت جان کی رسوائی ہے جات خاتمہ بالخیرا ندھیری قبر میں روشنی حشر میں دامن رحمت میں پناہ چا ہتا ہوں اور والدین اولا دو احباب وابستگان کی بہتری کا خوا ہال میں دامن رحمت میں پناہ چا ہتا ہوں اور والدین اولا دو احباب وابستگان کی بہتری کا خوا ہال میں دامن رحمت میں پناہ چا ہتا ہوں اور والدین اولا دو احباب وابستگان کی بہتری کا خوا ہال ہوں ہو سکتا ہے یہ نشان باتی رہ جائے کہ اپنے کوتو یقینی فنا ہے شاید کوئی نیک دل آدی اس

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

الحَمُدُلِلَهِ الَّذِيِّ فَصَّلَ سَيَدَنَا وَمُولَنَامُحَمَّدًاصَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى العَلَمِينَ جَمِيْعًا وَاَقَامَة يَوْمَ الْقِيمَةِ لِلْمُدُنِيئِينَ شَفِيعًا فَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى كُلِّ مَنْ هُومَ حُبُوب وَمَرُضى لَدَيْهِ صَلَوةً تَبْقَى وَتَدُوم بِدوام المُسلكِ الْجَي كُلِّ مَنْ هُومَ حُبُول وَمَرُضى لَدَيْهِ صَلَوةً تَبْقَى وَتَدُوم بِدوام المُسلكِ الْجَي الْفَي وَلَهُ هَوَمَ حُبُول لَا إِلَّه إِلَّا اللَّه وَحُدَه لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُانَ لَلَّا اللَّه وَحُدَه لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُانَ مَسِدنَا وَمُولُنَامُ حَمَّدُ اعَبُدُه وَرَسُولُهُ بِالهُدى وَدِينِ الْحَقِ اَرسَلَه عَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ اَجَمَعِينَ وَبَارَكَ وَسَلَّم امَّا بَعُدُ

محمد کی محبت دین حق کی شرط اوّل ہے ای میں ہواگر خامی توسب کچھ نامکمل ہے محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی

قرآن ناطق ہے:۔

قُلُ إِنْ كَانَ الْآوُكُمُ وَالْهَا وَكُمُ وَالْهَا وَكُو الْهُمُ وَازْوَا جُكُمُ وَعَشِيرَتُكُم وَامْوَالُ الْقَسَرَ فُتُمُ وَعَشِيرَتُكُم وَامْوَالُ الْقَسَرَ فُتُمُوهَا وَتِجَارَة تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرُضُونَهَا آحَبَ الْيُكُمُ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَا دِ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِي اللّهُ بِآمُوهِ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِينَ (التوبة ٢٣)

ترجمہ: ''آپ فرمادی اگرتہارے باپ اور تہارے بیٹے اور تہبارے بھائی اور تہاری عورتیں اور تہاری عورتیں اور تہارای کورتیں اور تہارات بھائی اور تہاری کا تہاری وہ تجارت جس کے نقصان کا تہہیں اندیشہ رہتا ہے اور تہاری پیندیدہ رہائش گاہیں میسب تجھاگرتم اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہوتو تم اللہ کے حکم (عذاب) کا انتظار کرواور اللہ نافر مانوں کو ہدایت نہیں ویتا

انسانوں کے اندر والدین، اولاد، بھائی، یوی، خاندان اور مال، تجارت اور مکان
ان سب چیزوں سے محبت فطری چیز ہے، کیکن رب تعالی اپنے بندوں کو آگاہ فر ما تا ہے کہ اگر
تہمارے اندران سب چیزوں کی محبت میری اور میر ہے مجبوب اللہ کے کھرت سے بڑھ جائے تو تم
گویا خطرہ کی حد میں داخل ہو چکے ہواور بہت جلدتم کو میر اغضب وعذاب اپنی لپیٹ میں لے
لے گااس سے پتا چاتا ہے کہ ایک مومن کے لیے رسول مقابقہ سے محبت نہ صرف یہ کہ فرض ہے
لیکسب سے قریبی رشتہ داروں اور سب سے فیتی متاع پر مقدم ہے۔

حفرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے بی کریم ایک کے خدمت ہیں عاضر ہوکر عرض کیا یار سول الشعافیہ! آپ یقینا میر نزدیک میری جان اور میری اولاد ہے بھی زیادہ محبوب ہیں میں اگراپ گھر میں رہتا ہوں جب بھی لیکن جس وقت آپ یاوآ جاتے ہیں قوجب تک آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر آپ کود کھے نہ لوں قرار نہیں آتالیکن اس دنیا ہے رخصت ہونے کے بعد میں جنت داخل ہوکر آپ انبیاء کرام علیم السلام کے ساتھ بلند مقام میں مول کے میں ہونے کے سبب اندیشہ کرتا ہوں کہ کہیں آپ کود کھے نہ سکوں یہ میں کر حضو علیہ خاموش رہے اسے میں حضرت جبر کیل امین میآ یت لے کرحاضر ہوئے۔

وَمَنُ يُسْطِعِ اللّهُ وَالرَّسُولَ فَاولَنِكَ مَعَ الّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النّبِينَ وَالصِّدِيْقِينُ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ اُولَئِكَ رَفِيْقًا [نساء ٩٠] والصِّدِيْقِينُ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ اُولَئِكَ رَفِيْقًا [نساء ٩٠] اور الصّالله اوراس كے رسول الله كى اطاعت كرتے ہيں توبياوگ جنت ميں انہى كے ساتھ مهوظ جن برالله تعالى في فضل فرمايا يعنى انبياء، صديق، شهيد، اور نيك لوگ اور بيلوگ كنّ التي ساتھى ہيں (درمنثورازعلام سيوطى) اى ليے صحابہ كرامٌ ايك لحد كے ليے بھى حضوط الله كو الله على الله عنوان من اميد في مكم حديد بيلم مشہور صحابي حضرت زيد دشمنانِ اسلام كے زنے من آگے صفوان بن اميد في ان كو تل كرف كے لئے اپنے غلام نسطاس كے ساتھ تعليم بيجا حضرت زيدوشمنانِ اسلام نہ الله تنظيم بيجا حضرت زيدوشمنانِ اسلام نہ الله تنظيم بيجا حضرت زيدوشمنانِ مناسم عاتم تعليم بيجا حضرت زيدوشمنانِ مناسم مناسم عاتم تعليم بيجا حضرت زيدوشمنانِ مناسم نہ الله عنوان مناسم نہ الله عنوان مناسم نہ الله عنوان مناسم نہ الله عنوان مناسم م

بھی اییا ہی جوتا پہننا پیند کرتا ہوں (شائل زندی)۔

حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے رسول کر پیم ایک کو کھانے کی دعوت دی، میں بھی حضور کے ساتھ گیا۔ جو کی روٹی اور شور بہ حضور کے سامنے لایا گیا جس میں کدو اور خشک کیا ہوا نمکین گوشت تھا کھانے کے دوران میں نے حضورا کرم بیائے کہ کو دیکھا کہ پیالے کے کناروں سے کدوکی قاشیں تلاش کررہے ہیں ای لیے میں اسی دن سے کدولین دکرنے لگا۔ (مشکلو ق کتاب الاطعمہ)۔

امام ابو یوسف (شاگردامام اعظم) رضی الله تعالی عند کے سامنے اس روایت کاذکر آیا کہ حضورا کرم الله کا کہ کا کہ کہ کہ ایک تعظم کے ایک شخص نے کہالیکن مجھے یہ پہند نہیں مید کن کرامام ابو یوسف نے کموارلی اور فرمایا: حَدِّدِ الایسمَانَ وَ اِلَّا لَا فَتُلَنَّكَ \_ تَجْدیدا یمان کروور نہ تم کوتل کے بغیر نہ چھوڑوں گا۔ (مرقاق ص 22ج)۔

تعظيم رسول اور صحابه كرام: \_

جس بڑے سے محبت ہوتی ہے اسکی عظمت دل ود ماغ پر چھاجاتی ہے پھریہ جا ہے والا اپنے محبوب کی تعظیم اوراسکی عظمت کا کلمہ پڑھنے لگتا ہے اسلام نے توبیہ بڑے کی تعظیم کا درس

مَن لَّمُ يَوُحَمُ صَغِيُونَا وَ لَمُ يُؤَقِّوْ كَبِيُونَا فَلَيْسَ مِنَّا جو ہمارے چھوٹے پرشفقت نہ کرے اور ہمارے بڑے کی تعظیم نہ کرے تو وہ ہم میں ہے تہیں۔

اور نبی آخرالز مان حضرت محد مصطفی توسارے بروں میں سے بڑے اورائے بڑے ہیں کہ آج تک آتا بڑا پیدا نہ ہوا اور نہ بی پیدا ہوگا اس لئے آپ کی تعظیم بھی سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے، قرآن ناطق ہے: ے پوچھا، زید امیں تم کوخدا کی قتم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم پیند کر سکتے ہو کہ اس وقت ہمارے
پاس تہماری جگہ محر ہوں اور ہم ان کوئل کریں اور تم آرام وسکون سے اپنے اہل میں رہو؟ حضرت
زیدنے جواب دیا اللہ کی قتم ، میں تو یہ بھی پیند قبیل کرتا کہ اس وقت میرے حضور جہال کہیں بھی
ہوں ان کوایک کا نتا بھی چھے اور اس میں آرام وسکون سے اپنے اہل میں رہوں بیری کر ابوسفیان
نے کہا میں نے ایسا کہیں نہیں دیکھا کہ کی سے ایسی محبت کی جاتی ہو ۔ جیسی محبت محقظ ہے ان
کے حابہ کرتے ہیں ۔ اسکے بعد حضرت زیدرضی اللہ عنہ کوشہید کر دیا گیا۔ (سیرت ابن ہشام)۔

حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضور کی صحبت میں جینجنے کے بعد آپ کے لئے اپنا چین ، چین ، چین ، چین نہ سمجھا اپنی راحت ، راحت نہ بہمی اپنی جان ، جان نہ بہمی بلکہ بیرسب پھی آپ نے حضور پر قربان کر دیا تھا کوئی معرکہ ہویا امن کا زمانہ ، سفر ہویا حضر حضور سفر میں ہوتے تو حضرت بلال رضی اللہ عند آپ کو ہر طرح کا آرام پہنچا نے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کرتے دھوپ کا وقت ہوتا تو حضور کے لیے سایہ کا انتظام کرتے ، پڑاؤ ڈالا جا تا تو خیمہ نصب کرتے معرکوں میں ہوتے تو یہ حضور کے کے فظ ہوتے ، جب حضرت بلال کے انتقال کا وقت آگیا تو ان کی ہوگ نے کہا ہو احز ناہ (ہائے مم) حضرت بلال نے کہانہیں بلکہ :

وَافَرُحْتَاهُ غَدَاالَقي مُحَمَّدً اوَاصحَابَهُ.

(واہ خوثی کل ہم محمر (علیہ ہے) اوران کے اصحاب سے ملیں گے) اور جس سے محبت ہوتی ہے اسکی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے اسکی ہر اوا سے محبت، اسکی رفتار سے محبت، اسکے لباس وطعام سے محبت غرض اسکی ہر چیز سے محبت ہوتی

--

حضرت عبید بن جرت کے حضرت عمروضی اللہ عنہ سے کہا میں نے دیکھا آپ بیل نے دباغت کیے ہوئے چمڑے کا بے بال جوتا پہنچ ہیں،حضرت فاروق اعظم نے فرمایا میں نے رسول کر پم اللہ کے کودیکھا کہ آپ ایسا ہی جوتا پہنا کرتے تھے جس میں بال نہ ہوں ای لیے میں۔

إِنَّا آرُسَلُنُكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيْرًا ۞ لِتُسُوْمِنُو ا بِاللَّهِ وَرَبُسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَ تُسَبِّحُوهُ الْمُحْرَةَ وَ اَصِيْلاً (الفتح. ٩)

بیشک ہم نے آپ کوشاہد ، خوشخبری دینے والا اور ڈرسنانے والا بنا کر بھیجا تا کہ اے لوگو! تم اللہ اور اسکے رسول پر ایمان لا وَاور رسول کی تعظیم وقو قیر کرواور شیح شام اللہ کی پاکی بولو۔

آپغورکریں اس آیت میں پہلے ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کا مطالبہ کیا گیا ہے اور اسکے معا بعدرسول معظم وکرم کی تعظیم وتو قیر کا تھم دیا گیا ہے اور پھر اللہ عزوجل نے اپنی تعلیم کا نقاضا کیا ہے رب تعالی نے اپنی تعلیم حبیب کی کا نقاضا کیا ہے رب تعالی نے اپنی تعلیم حبیب کی انقاضا کیا ہے رب تعالی نے اپنی تعلیم حبیب کی انہیت وعظمت میں کس قدر اضافہ کرڈیا، گویا آپ کوشاہد، مبشر، اور نذیر بناکر اس لئے بھیجا گیا ہے کہ لوگ اللہ اور اسکے رسول پرایمان لائیس اور رسول کی تعظیم کریں اور پھر رب کی تعلیم کریں۔

ایک اور مقام پر قر آن، نبی اگر مانی کی تعظیم کرنے والوں کی کامرانی کااس طرح اعلان کررہا ہے۔

فَالَّذِيْنَ امْنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِي الْنُولَ مَعَهُ أُولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (اعراف، ١٥٧)

توجولوگ رسول پرامیان لائے اور آپ ایک کے تعظیم کی اور آپ کوتو انائی دی اور آپ کے ساتھ انر نے والے نور کی پیروی کی بس یمی لوگ کامیاب ہیں۔

اس آیت کریمه میں نبی کریم ایک کے تعظیم ونصرت کرنے والوں کو کامیا بی کی صانت وی گئی ہے۔

یارشادات ربانی صحابہ کرام کے پیش نظر سے اس لیے انہوں نے اپنے سرکار کی الیم تغظیم کی کہ دنیا کے کسی شہنشاہ کی بھی اسطرح تغظیم نہ کی جاسکی محابہ کرام کی تغظیم وقو قیر کا حال دکھے کرصلح حدید ہیں کے موقع پرقریش کے نمائندہ عروہ بن مسعود نے جوابھی ایمان نہ لائے تھے مید

تاثر پیش کیاتھا گویا ہے اپنے کائیس غیر کا تاثر ہے۔ آپ نے کہا: اے لوگو! خداکی قتم میں بادشاہوں کے درباروں میں بھی پہنچا ہوں قیصر وکسر کی اور نجاشی کی ڈیوڑھیوں پر بھی حاضری وے چکاہوں خداکی قتم کی بادشاہ کی اتن تعظیم ہوتے نہیں دیکھی جتنی تعظیم نبی کر پر اللہ کے اس کے اسحاب کرتے ہیں۔ خداکی قتم جب بھی بھی ان کی ناک مبارک سے لعاب مبارک با رطوبت نکی وہ کی نہ کسی شیدائی کے ہاتھ میں پڑی جے اس نے اپنے چہرے اور جسم پرٹل لیااور جب وہ اپنی اصحاب کو کسی بات کا بھی مور یہ ہیں تو وہ اسکی تعمیل میں دوڑ پڑتے ہیں اور جب وہ وضوکرتے ہیں تو وہ اسکی تعمیل میں دوڑ پڑتے ہیں اور جب وہ وضوکرتے ہیں تو وہ اسکی تعمیل میں دوڑ پڑتے ہیں اور جب وہ فتر کی ناک ماموش اور پر سکون رہتے ہیں اور تعظیم وتو قیر میں ان کی طرف نظر جرکر دیکھتے تک لوگ خاموش اور پر سکون رہتے ہیں اور تعظیم وتو قیر میں ان کی طرف نظر جرکر دیکھتے تک نہیں۔ (صحیح ہناری)

یہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا انداز تو قیر و تعظیم کا جمالی خاکہ جے رسول کر پم اللہ اللہ علیہ کے اسول کر پم اللہ کے ایک کی ایک کی ایک کے ایک کے

غزوہ خیبر کی واپسی میں مقام صہبا پر نبی کر پیم اللے نے نماز عصر پڑھ کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زانوں پر سرمبارک رکھ کر آرام فر مایا حضرت علی نے نماز عصر نہ پڑھی تھی اپنی آگھ سے دیکھ رہے تھے کہ وقت جار ہا تھا مگر اس خیال سے کہ زانو سر کا تا ہوں تو مبا داحضور کے خواب مبارک میں خلال آجائے زانو نہ ہٹایا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہوگیا جب چیثم نبوت کھلی تو حضرت علی نے اپنی نماز کا حال عرض کیا حضور نے دما فر مائی آفتاب بلیٹ آیا حضرت علی نے نماز عصراداکی پھرسورج ڈوب گیا۔ (مشکل الآثار [امام طحاوی])۔

تغظیم رسول کی خاطر افضل العبادات نماز اوروہ بھی صلو قوسطی نماز عصر مولی علی نے قربان کردی چشم فلک نے ایسا منظر بھی نہ دیکھا ہوگا رب تعالیٰ کے ایک بندہ کی درخواست پر

رہے تھے کہ ان سے حضرت ابان بن سعید اموی ملے جوابھی ایمان نہ لائے تھے انہوں نے حضرت عثان کواپنی پناہ وضائت دی اور اپنے گھوڑ ہے پر سوار کر کے ان کو مکہ لائے حضرت عثان نے لوگوں تک نبی کریم اللہ کا پیغام پہنچایا ۔ اُدھر حدیبیہ میں صحابہ کہنے لگے کہ عثان خوش نصیب میں کہ ان کوطواف بیت اللہ نصیب ہو چکا ہوگا۔ یہ من کررسول اللہ اللہ کے فرمایا:
میرا خیال ہے کہ عثان میر ہے بغیر طواف نہ کریں گے ای دوران یہ افواہ اڑگئی کہ حضرت عثان میر اخیال ہے کہ عثان میر سے بغیر طواف نہ کریں گے ای دوران یہ افواہ اڑگئی کہ حضرت عثان میں اس لئے نبی کریم ہوئے نے صحابہ سے بیعت لی جو بیعت رضوان کہ میں تھے اس کے حضور اقدس نے خود اپنا کے نام ہے مشہور ہے حضرت عثان چونکہ اس وقت مکہ میں تھے اس کے حضور اقدس نے خود اپنا

بیعت رضوان کے بعد جب حضرت عثمان والپس تشریف لائے تو مسلمانوں نے ان سے کہا آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے طواف بیت اللہ کرلیا آپ نے جواب دیا تم نے میرے بارے میں بدگمانی کی ہے اسکی قتم جسکے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر میں مکہ میں ایک سال تک بھی پڑار ہتا اور حضو ملاقے حدیب میں ہوتے تب بھی میں آپ کے بغیر طواف نہ کرتا ۔ قریش نے مجھ سے طواف کرنے کے لئے کہا تھا گر میں نے انکار کردیا۔

وایاں ہاتھ ہائیں ہاتھ پر مارکران کو بعت کے شرف میں داخل کیا اسطرح نبی کر میں

باته حضرت عثان كاباته قراريايا

حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے اندر نبی کریم اللہ کی گافتہ کی تعظیم وادب کا یہ پاس قابل ملاحظہ ہے کہ کفار آپ ہے بیشکش کررہے ہیں کہ طواف کرلوآپ جواب دیے ہیں کہ مجھ ہے الیا ہر گرنہیں ہوسکتا کہ میں اپنے آ قلطی کے بغیر تنہا طواف کرلوں ادھر مسلمانوں کا بیتا اثر کہ حضرت عثان خوش نصیب ہیں کہ ان کو طواف کعبہ نصیب ہو گیا۔ حضو علی نے یہ ن کرفر مایا عثان ہمارے بغیراییا نہیں کرسکتا گویا حضور کو بی اپنے فدائی پر پورااعتاد تھا آ قا ہوتو ایسا غلام موقال ا

رسول الرمين في ال فتم كي تعظيم اوراس طرح كا دب سحابه كرام كا پنا كوئي ايجاد

اسے ایک فدائی کے لئے سورج کو بلٹادیا گیا ہواورایک فدائی نے محض تعظیم وتو قیررسول کے پیش نظراتی عظیم قربانی دی ہوائ کو امام اہل سنت قدس سرہ اس طرح بیان فرماتے ہیں۔ مولی علی نے واردی تری نیند پرنماز اوروہ بھی عصر سب ہے جو اعلیٰ خطر کی ہے

جرت کے موقع پر یارغار حضرت ابو برضدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو جا ناری کی مثال قائم کی ہوہ بھی اپنی جگہ ہے کہ جب حضورانو مقابعت اورصدیق اکبررضی اللہ عنہ دونوں غارے قریب پنچ تو پہلے صدیق اکبراتر سے مفائی کی غارے تمام سوراخوں کو بند کیا ایک سوراخ کو بند کیا ایک سوراخ کو بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہ لی تو آپ نے اپنے یاؤں کا انگوشا ڈال کراسکو بند کیا پھر حضور انور کو بلایا اور حضورانور مقابق تشریف لے گئے اور حضرت صدیق اکبر کے زانو پر بر مبارک رکھ کر آرام فر مانے گا اس خیال سے کہ حضور کے آرام میں خلل نہ واقع ہو بدستور ساکن و مسامت رہے آ خرجب پیانہ صبر لبرین ہوگیا تو آئھوں سے آنسو جاری ہوگئے جب آنسو کے مضور کے آرام میں خلل نہ واقع ہو بدستور ساکن و صامت رہے آخر جب پیانہ صبر لبرین ہوگیا تو آئھوں سے آنسو جاری ہوگئے جب آنسو کے مضور تھا تھے بیدار ہوئے۔ابو بکر صدیق آ نے واقعہ عرض کیا حضور تھا تھے نے ڈوے ہو کے جو پر اپنالعاب دبن لگا دیافورا آرام ال گیا۔

ایک روایت میں ہے کہ سانپ کا یہ زہر ہرسال عود کرآتابارہ سال تک حضرت صدیق اکبراس میں مبتلار ہے پھرآخر میں ای زہر ہے آپ کی شہادت ہوئی۔

رسول الله الله قافقة و وقعده ۱ ه میں صحابہ کے ساتھ عمرے کے ارادے سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے جب آپ حدیبہ پہنچے تو قریش پرخوف و ہراس طاری ہوااس لیے آپ میں ہوئے نے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا اوران کو یہ ہدایات دیں کہتم قریش کو بتانا کہ ہم جنگ کے لئے نہیں ،عمرے کی ادائیگی کے لئے آئے ہیں۔اوران کو اسلام کی دعوت بھی دینا اوروہ مسلمان مردعورت جومکہ میں ہیں ان کو فتح کی خوشخبری سنانا حضرت عثان مکہ کی طرف بڑھ

کردہ یااختراعی نہ تھا بلکہ اللہ تعالی نے اپ محبوب رسول کی تعظیم اور مجلس کے آ داب خود بیان فرمائے ہیں۔ دنیا کا شہنشاہ آتا ہے تو اپ در بار کے آ داب خود بتاتا ہے اور جب جاتا ہے تو اپ نظام آ داب کو بھی لے جاتا ہے گرشہنشاہ اسلام حضور اقد سے اللہ کے در بار کا عالم ہی نرالا ہے۔ جب آپ تشریف لاتے ہیں تو خالق کا نئات آپ کے در بار کا ادب نازل فرماتا ہے اور کسی خاص وقت تک کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ادب کے قوانین مقرر فرماتا ہے۔ ارشادہ وتا ہے:

يَايُّهَا الَّذِيُنَ المَنُوالَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيْع عَلِيْم (الحجرات. 1)

اے ایمان والو اللہ اور اسکے رسول سے آگے نہ بردھواور اللہ سے ڈرو بیشک اللہ سنتااور جانتا ہے۔

بعض صحابہ نے بقرعید کونمازعید سے پہلے بی قربانی کر کی تھی یا پچھ حضرات صحابہ نے رمضان المبارک کے روزے ایک دن پہلے سے شروع کرد ہے ان کوہدایت کی گئی کہ ایسا نہ کریں رسول کر پہلے ہے۔ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں ایسا کرنا خطرناک ہے۔ آبت پر خور کریں رسول کر پہلے ہے۔ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں ایسا کرنا خطرناک ہے۔ جن الوگوں نے پیش قدی کی تھی انہوں نے بھی تکاتی ہے کہ رسول کی ہاد بی اللہ کی ہاد بی اللہ اور سے رسول پر پیش قدی کی تھی انہوں نے بھی کریم اللہ پر کی تھی لیکن تھم انزا تو یہ کہتم اللہ اور سے رسول پر پیش قدی نہ کرودوسرے یہ کہ کی قول کی فعل میں پیش قدی منع ہے کیونکہ آبت میں یہ تھم بلاقید ہے مثلاً جب نبی کریم اللہ تھا کی جگہ کے لئے تشریف لے جا کیں تو بغیر کی خاص مصلحت کے آپ مثلاً جب نبی کریم آبیل کی جگہ کے لئے تشریف لے جا کیس میں سوال کر بے تو حضورا نو مطابقہ سے آگے چلنا بھی منع ہے اگر کوئی حضورا نو مطابقہ کی مجلس میں سوال کر بے تو حضورا نو مطابقہ سے پہلے کھانا نہ شروع کیا جائے کھر یہ بھی دیکھیے کہ جن صحابہ کرام نے پیش قدی کی تھی اللہ کی عبادت میں کھی ایسا کرنا بظاہر کوئی جرم نہیں معلوم ہوتا مگر میں کھی ایسا کرنا بظاہر کوئی جرم نہیں معلوم ہوتا مگر میں کھی ایسا کرنا بظاہر کوئی جرم نہیں معلوم ہوتا مگر

آسان سے عبیداتر تی ہے کہ اے ایمان والوجلیل القدرعبادتوں میں بھی تم میرے نبی ئے آگے نہ بڑھنا اوراس معاطع میں اللہ ہے ؤرتے رہنا یقینا اللہ عزوجل تمہاری ہرنقل وحرکت اور نشست و برخاست کو منتاجا نتا ہے۔ اس سورہ میں آگے اللہ عزوجل اس طرح اپنے نبی کی تعظیم کی تعظیم کی تعظیم کے تعلیم دے رہا ہے۔

آیگیهاالّذین امنو الا ترفیعو آاصو اتکم فوق صوب البّی و لا تجهوو الله بالفول کجهر بغض کم لِبَغض آن تحبط اعمالکم و آنتُم لاتشعرون (الحجواب)
الفول کجهر بغض کم لِبَغض آن تحبط اعمالکم و آنتُم لاتشعرون (الحجواب)
الا ایمان والواتم این آوازی نی کی آواز پر بلندند کرواوران کے حضور زور سے باتیں ندکروجس طرح تم آپس میں چی کر باتیں کرتے ہواس طرح کرنے سے کہیں تمہارے اعمال اکارت ندہوجا کی اور تمہیں خربھی ندہو۔

اس آیت کریمہ میں اللہ عزوجل نے اہل ایمان کواپے محبوب کا ایک عظیم مبق سکھایا ہے کہ تم میرے محبوب کے سامنے ہولئے میں بھی باادب رہواس کے حضور ہلکی آواز میں باتیں کرواگر تم نے زورزور سے ان کے حضور بات کی تو تمہارے مل رائیگاں کردیے جا کیں گئور مرب کو اس میں جوب کی بے مرب بڑے بڑم کا ارتکاب عنداللہ معاف ہوسکتا ہے مگر رب تعالی اپنے محبوب کی بے ادبی اور گنا خی معاف نے فرمائے گا۔

ادب گاہے ست زیرآسال ازعرش نازک تر نفس گم کرد ہ می آید جنید وبایزید این جا

حضرت ثابت بن قیس رضی الله عنه بلند آواز سے اس آیت کے بعد انہیں تھم ہوا کہ اس بارگاہ میں اپنی آواز بست کریں وہ انتہائی ادب اورخوف کی وجہ سے خانہ نشین ہو گئے ۔ حضور علیہ نے خضرت سعد رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا یہ حضرت ثابت کے پڑوی سے انہوں نے جاکر حضرت ثابت سے پوچھاتو کہا میں دوزخی ہو گیا میری بھی آواز رسول کریم تعلیق کے سامنے بلند ہوتی تھی ، حضرت سعد نے نبی کریم تعلیق کے سامنے ثابت رضی اللہ عنہ کا تول نقل کردیا

حضور الله نظر ما یانہیں ان سے کہددووہ جنتی ہیں۔

اللہ عز وجل ان لوگوں کوسراہ رہاہے جو نبی کریم ایک کے سامنے اپنی آوازیں پست منتے ہیں ۔

اِنَّ اللَّذِيْنَ يَغُضُّونَ أَصُواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ اُولَيْكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَّ اللَّهِ عُلْمَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللْمُولِمُ الللللْمُ الللللْمُولَاللَّهُ الللللْمُ اللللْمُولَالِمُ الللْمُولَ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُولَاللَّهُ اللللْمُولَى

بیشک جولوگ اپنی آوازیں رسول اللہ کے پاس پست رکھتے ہیں بیرو ہی ہیں جن کا دل اللہ نے پر ہیز گاری کے لیے پر کھالیا ہے آئییں کے لیے بخشش اور بڑا اثواب ہے۔

آیت کریمہ لاترف عوااصوات کم کے نازل ہونے کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنداور دوسرے صحابہ کرام اس قدر دھیمی آواز سے باتیں کرتے کہ حضور کو دوبارہ دریافت کرنے کی ضرورت پیش آتی حضرت صدیق اکبرضی اللہ عند نے تئم کھائی تھی کہ میں نجی کریم اللہ سے اس طرح باتیں کروں گاجیسے سرگوش کی جاتی ہاں حضرات کے بارے میں سے آیت کریمہ نازل ہوئی اوران کوسراہا گیا جو باادب ہیں اور نبی کریم آلیہ کی بارگاہ میں آوازیں بست رکھتے ہیں۔

پست رہے ہیں۔ صحابہ کرام نبی کر بم اللہ کے جناب پاک میں کس قدر باادب رہتے تھے حضرت مولی علی رضی اللہ عنداین کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں جس وقت آپ گفتگو شروع فرماتے آپ کے اسحاب اس طرح سر جھ کا لیتے جیسے ان کے سروں پر پرندے ہوں۔ (شائل ترندی) رسول اللہ اللہ کا بھی یا محمد کہ کہ کر بیکارنے والوں کی رب تعالیٰ ندمت کرتے ہوئے

فرما تا ہے۔

إِنَّ اللَّذِيْنَ يُنَادُوُنِكَ مِنُ وَّرَآءِ الْحُجُوتِ اَكُثَرُهُمُ لَا يَعُقِلُونَ ۞ وَلَوُ اللَّهُ عَفُور رَّحِيْم (الحجرات ٥٠٣) النِهُ صَبَرُ وُاحَتَى تَخُرُج إلَيْهِمُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ عَفُور رَّحِيْم (الحجرات ٥٠٣) بِيَكُ وَوَلوَّ جَوْمُ وَل كَ بِابرے لِكَارِتْ بِي اِن مِن اَكْرُ عَمَّلَ نِين ركحة بيكان مِن اكثر عَمَّلَ نِين ركحة

اوراگروہ صبر کرتے کہ آپ ہا ہرتشریف لاتے توبیان کے لیے بہتر ہوتا اور اللہ بہت ہی بخشے والا نہایت مہر بان ہے۔

قبیلہ بی تمیم کا ایک وفدعین دو پہر کے وقت نبی کریم اللہ ہے ملنے کے لئے پہنچا آپ مکان شریف کے اندرآ رام فر مار ہے تھے۔ انہوں نے جروں کے باہر سے بامحمہ یا محمہ کہہ کریکارنا شروع کر دیا حضور باہر تشریف لائے مگر خدائے تعالی نے اپنے محبوب کی الیم بے اولی گوارا نہ فر مائی اورالیا سخت حکم نازل فر مایا کہ ایسا کرنے والے بے مقل ہیں ۔ پھراوب کی تعلیم دی کہ جولوگ دردولت پر پنچیں تو آپ کوآ وازنہ دیں اورآپ کے باہرتشریف لائے کا تعلیم دی کہ جولوگ دردولت پر پنچیں تو آپ کوآ وازنہ دیں اورآپ کے باہرتشریف لائے کا تعلیم دی کہ جولوگ دردولت کر پنچیں تو آپ کوآ وازنہ دیں اورآپ کے باہرتشریف لائے کا دولا کی ہا

رب تعالی ایک مقام پراپ محبوب کا دب اس طرح ارشادفر مار ہاہے۔ کا تَدَ عَلَوُ ادُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَنِهَ کُمُ مَدُعَاءِ بَعُضِکُمْ بَعُضًا (نور ۲۳) رسول کو پکارنے کوآپس میں ایسانہ تھمرالو جیساتم آپس میں ایک دوسرے کو

-97三水

اس آیت کریم کے دو پہلو ہیں ایک تو یہ کہ جب نبی کریم کی گئی کو بلا کیں تو ان کے اس بلانے کو کی معمولی آ دمی کا بلا نا نہ بھی بیٹھنا بلکہ میر برسول کے بلانے کی شان تو یہ ہے کہ اگروہ کی کوئین نماز میں بھی آ واز دیں تو فورا نماز بی کی حالت میں حاضر ہونا فرض ہے۔ جیسا کہ بخاری کی حدیث میں ہے کہ حضرت سعید بن معلیٰ رضی اللہ عند نے کہا میں مجد میں نماز پڑھ ربا تھا کہ بھی نبی کریم کی ہے ہوا ب ندویا نماز سے فار نجی میں چونکہ نماز پڑھ رہا تھا اس لیے جواب ندویا نماز سے فار نج موکر حضور کی خدمت میں آ کر عرض کیایارسول الشفائی میں نماز پڑھ رہا تھا اس لئے حاضر فار نج موکر حضور کی خدمت میں آ کرعرض کیایارسول الشفائی ہے۔ نہیں نماز پڑھ رہا تھا اس لئے خاضر فار نجی ویکھ کی کا بھی میں نماز پڑھ دیا تھا اس لئے خاضر فار نج موکر حضور کی خدمت میں آ کرعرض کیایارسول الشفائی ہے۔

يَّا يُنْهَا الَّذِينَ امْنُو ااسْتَجِيْبُو اللَّهِ وَلِلْرَسُولِ اِذَادَعَاكُمُ لِمَايُحُييُكُمُ (الفال٢٣).

الله تعالى نے فرمایا ہے:

اَلَيْبِيُّ اَوُلَى بِالْمُوْمِنِيُنَ مِنُ اَنْفُسِهِمُ (الاحزاب ٢)

(بینی مومنوں کے لئے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں)۔
اور سرکار دوعالم اللہ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی ایک ہرگز ایما ندار نہیں ہوگا جب
تک میں اسے اس کی جان سے زیادہ محبوب ند ہوں یہ بھی فرمایا تم میں سے کوئی ایما ندار نہیں ہوگا
جب تک کہ میں اسے باپ ، میٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ند ہوں۔

#### علامات محبت: \_

حضور نبی کریم اللہ ہے محبت کی بہت کی علامتیں اور آثار ہیں جوآ پر اللہ کی محبت کے علامتان کے لیے کو تالیہ کی محبت کے امتحان کے لیے کسوٹی کی حیثیت رکھتے ہیں ان میں سے ایک علامت حضو مالیہ کا یا کثر ت فرکر کا ہے۔ حدیث شریف میں ہے ؟

مَن أَحَبَّ شَنيًا أَكثر فِي كوه جُوْض كى معبت ركه تا باس كاذكر بكثرت كرتاب

تعظيم:\_

کثرت ذکر کے ساتھ ساتھ ایک علامت پہنجی ہے کہ تعظیم وتکریم کاکوئی وقیقہ فروگذاشت ندکیاجائے اور حضور سیدالانام اللہ کانام پاک کمال تعظیم وتکریم اور صلاۃ وسلام کے ساتھ لے اور نام پاک لیتے وقت خوف وخثیت اور عجز واکسار اور خشوع وخضوع کا اظہار کرے۔

الله تعالی فرما تا ہے:

لَاتَجْعَلُو ادُعَآءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعُضِكُمْ بَعُضاً الْهُ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآء بَعُضَكُمْ بَعُضاً الْهُ الْمُولِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

اے ایمان والوتم اللہ اورائے رسول کے بلانے پر حاضر ہوجاؤ جب رسول تہمیں اس چیز کے لیے بلائیں جوتہاے لئے زندگی بخشق ہے۔

ای قتم کاواقعہ حضرت الی بن کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی مروی ہے۔ یہ ہے رسول کے بلانے کی عظمت کہ نماز جیساعظیم فریضہ بھی ترک کر کے تعیل حکم کو پہنچنا فرض قرار دیا گیا۔

آیت کی دوسری تغییریہ ہے کہ تم نبی کر پیم اللہ کا اللہ ، ایک رہا جس طرح باہم ایک دوسرے کونام لے کر پکارتے ہوان کو یارسول اللہ یا نبی اللہ ، یا خیرخات اللہ وغیرہ صفاتی ناموں سے پکار بحتے ہواللہ عز وجل اہل ایمان کوالیا کیوں نہ تھم دیتا کہ اس نے خودا ہے بورے کام عظیم میں کہیں بھی یا محمد کہد کرنہیں پکارا ہے جب کہ دوسرے انبیاء کرام کوان ذاتی ناموں سے خطاف فرمایا ہے۔

صحابہ کرام کے پیش نظر رب العالمین کے ذرکورہ بالا ارشادات وفرامین تھے انہوں نے انہوں کے ان ادکام کوخوب خوب سمجھا تھا اور ادھر سول الدھائی گی شخصیت کواپنے سرکی آتکھوں سے اور بہت قریب ہے ویکھا تھا ای لئے حضور تالیقی کی عظمت وجلالت فطری طور پر ان کے قلوب واقابان میں رچ بس گئی تھی ،ای لئے انہیں عقیدت ومحت واحتر ام وادب کے ایسے ایسے نمونے پیش کیے جن کی مثال مشکل ہے آ ب اس کتاب میں ای قتم کے واقعات پڑھیں گے ۔ جن سے رسول کر میں تالیقی کی بارگاہ میں صحابہ کرام کا غایت درجہ احتر ام وادب واضح ہوگا اور پھر آپ کے رسول کر میں توجہ رسول سے محفوظ ہوئے بغیر نہ رہیں گے اور بھی اس کتاب کا مقصد اصلی ہے۔

قلوب بھی محبت رسول سے محفوظ ہوئے بغیر نہ رہیں گے اور بھی اس کتاب کا مقصد اصلی ہے۔

قلوب بھی محبت رسول سے محفوظ ہوئے بغیر نہ رہیں گے اور بھی اس کتاب کا مقصد اصلی ہے۔

نی کریم الله کی محبت کے بغیر آپ پرایمان لانامتصور نہیں ہے مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ نی کریم الله کواپی جان، باپ، مٹے اور مخلوق سے زیادہ محبوب رکھے، جیسے کہ اللہ تعالی نے اہلِ ایمان کو نبی اکر مطابقہ کی آواز پر آواز بلند کرنے اور تعظیم وتو قیر کے بغیر بلانے سے منع فرما یا اور حضورا کر مطابقہ کی اس بے ادبی کوروانہیں رکھا اور اس عظیم جرم کے مرتکب کو اعمال کے بریاد ہوجانے کی وعید سنائی معلوم ہوا کہ بارگاہ رسالت کی بے ادبی اعمال کے ضائع ہوجانے کا سبب ہے اور تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ کفر کے سواکوئی گناہ اعمال کے

ضائع ہونے کا سب نہیں ہے اور جو چیزا عمال کے ضیاع کا سب ہے کفر ہے۔ اب غور کرنا چاہیے کہ نبی اکر میں آلیات کی ہے اولی اعمال کے ضائع ہوجانے کا سب ے کفر ہے۔

متیجہ یہ ہوا کہ نبی اکر میں گئے گی ہے ادبی کفرے یہ بھی پیش نظررے کہ حیات ظاہری میں اور وصال کے بعد نبی اکر میں گئے گی شان تعظیم و تکریم کے سلسلہ میں یکساں ہے۔

امام ما لك كاابوجعفر منصور سے مكالمہ:۔

ابوجعفر منصور بادشاہ مجدنبوی میں حضرت امام مالک سے ایک مسئلہ میں گفتگو کرر ہاتھا امام مالک نے اسے فرمایا:

ياامير المومنين لاترفع صوتك في هذاالمسجد فان الله عزوجل ادب قومافقال لاترفعوااصواتكم فوق صوت النبي الاية ومدح قومافقال ان الذين ينادونك من وراء الذين يغضون اصواتهم الاية وزم قوما فقال ان الذين ينادونك من وراء الحجرات الاية وان حرمته ميتا كحر مته حيافاستكان لها ابوجعفر وقال يااباعبدالله استقبل القبلة وادعوام استقبل رسول الله وفقال ولم تصرف وجهك عنه وهووسيلتك ووسيلة ابيك ادم يوم القيامة بل استقبله واستشفع به فيشفعك الله عزوجل.

تفيركبيرميں ہے:۔

لاتنادوه كماينادي بعضكم بعضالا تقولو إيامحمديا اباالقاسم ولكن قولو ايارسول الله يانبي الله.

نی اکرم اللہ کو اس طرح نہ بکاروجیے تم ایک دوسرے کو بکارتے ہو یوں نہ کہویا محمد یا اہالقاسم بلکہ عرض کرویا نبی اللہ یارسول اللہ یعنی نبی اکرم اللہ کا نام یا کنیت سے نہ بکارو بلکہ اوصاف اورالقاب سے یادکرو۔

الله تعالی فرما تا ہے:

يَايُهَا الَّذِينَ امَنُو الاَتُرَفَعُو ٓ الصَواتَكُمُ فَوْقٌ صَوْتِ النَّبِيّ وَلاَتَجُهَرُو اللهُ بِالْقَوْلِ كَجَهُرِ بَعُضِكُمُ لِبَعْضِ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَٱنْتُمُ لَا تَشْعُرُونَ (الحجوات. ٢)

اے ایمان والواپنی آوازیں رسول اللہ کی آوازے بلند نہ کرو، اوران ہے او کچی آواز میں بات نہ کرو، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہواس خوف سے کہ تمہارے اعمال ساقط ہوجا کیں اور تمہیں خبر ہی نہ ہو۔

ابو محر محلی فرماتے ہیں:

اى الاتسابقوه بالكلام ولاتعضوه بالخطاب ولاتنادوه باسمه نداء بعضكم ولكن عظموه ووقروه ونادوه باشرف مايحب ان ينادى به يارسول الله يانبي الله (صلى الله عليك وسلم).

یعنی کلام میں نبی اکر مرابط ہے۔ سبقت نہ کرواور آپ ہے ہم کلام ہوتے ہوئے تنی ہوئے تنی ہوئے تا ہے بات نہ کرواور آپ کا نام لے کرنہ پکاروجس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو بلکہ آپ کی تعظیم وتو قیر اور اشرف ترین اوصاف ہے آپ کوندا کروجن سے ندا کیے جائے کو آپ پسند فرما نمی اور یوں کہویارسول اللہ یا نبی اللہ (صلی الله علیك و سلم)۔

اے سلمانوں کے امیر!اس مجدیں آواز بلندنہ کر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کو اوب سکھایا اور فرمایا: لاتو فعو ااصو اتکم فوق صوت النبی اور ایک جماعت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا: ان المندین بعضون اصو اتھم الایة وہ لوگ کہ رسول اللہ کے سامنے آوازیں پست رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقویٰ کے لئے منتخب فرمالیا ہے۔اور ایک جماعت کی فرمت کرتے ہوئے فرمایان المندین بنادونک من وراء الحجو ات الایة جماعت کی فرمت کرتے ہوئے فرمایان المندین بنادونک من وراء الحجو ات الایة (جولوگ تمہیں ججروں سے باہر پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عمل ہیں) بیشک بعد از وصال

یین کرابوجعفر نے فروتن کا ظہار کیا اور کہا اے (ابوعبداللہ) امام مالک کی کنیت قبلہ روح ہوکر دعا کروں یارسول اللہ اللہ کے طرف رُخ کروں امام مالک نے فرمایا تو حضور نبی کریم اللہ ہے کیوں رخ چھیرتا ہے حالا تکہ حضور قیامت کے دن بارگاہ اللی میں تیرے جدا امجد حضرت آدم علیہ السلام کے وسیلہ بیں تو حضور نبی کریم اللہ کی طرف رخ کر اور شفاعت کی درخواست کراللہ تعالی تیرے لیے شفاعت قبول فرمائے گا۔

حضور نبي كريم الله كي عزت الي بجيسي آپ كي حيات ظاهره مين تقي -

# صحابه كرام اور تعظيم رسول علية: -

عروہ بن معود کہتے ہیں کہ جب قریش نے انہیں صلح حدیبیہ کے سال نبی کر پہالیاتے کی خدمت میں بھیجا انہوں نے صحابہ میں نبی اکر مہولیاتے کی بناہ تعظیم دیکھی انہوں نے دیکھا کہ نبی کر پہراتیاتے جب بھی وضوفر ماتے تو صحابہ کرام وضوکا پانی حاصل کرنے کے لئے بے حد کوشش کرتے حتی کہ قریب تھا کہ وضوکا پانی نہ ملنے کے سبب لڑ پڑیں اس نے دیکھا کہ نبی اکر مہولیاتے وہن مبارک کا پانی ڈالتے تو صحابہ کرام اُسے ہاتھوں میں لیتے اپنے چرے اور جسم پر ملتے اور آبرو پاتے آپ کا کوئی بال جسد اطہر سے جدانہیں ہوتا تھا مگرا سے حصول کے لئے جلدی کرتے جب آپ انہیں کوئی تھم دیتے تو فور التھیل کرتے اور جب نبی اکر مہولیاتے

ے گفتگو فرماتے تو آپ کے سامنے آہتہ بولتے اور ازرادِ تغظیم آپ کی طرف آگھ اٹھا کرنہ ویکھتے۔

#### (☆)

جبعروہ بن معود قریش کے پاس واپس گئے تو انہیں کہا ہے قوم قریش میں سری ، قیصر و خباشی یعنی شاہ فارس اور شاہ حبشہ کے پاس ان کی حکومت میں گیا ہول بخد امیس نے ہرگز کوئی بادشاہ اپنی قوم میں اتنامحترم نہیں دیکھاجس قدر نبی اکرم ایکھیے اپنے اصحاب میں معزز ہیں۔

ایک روایت میں ہے:

میں نے بھی ایبابادشاہ نہیں دیکھا کہ اسکے ساتھیوں نے اس کی اس قدر تعظیم کی ہو جتنی محمد نبی اکرم اللہ کے اصحاب نے آپ اللہ کی تعظیم کی ہے۔

محقیق کہ میں نے الی قوم دیکھی ہے جو بھی بھی محقیقہ کوئیں چھوڑیں گے اور مبیشہ آپ کا تعظیم کرتے رہیں گے۔

#### **(**☆**)**

حضرت براء بن عازب رضى الله عندفر مات بين:

میں جاہتا تھا کہ کسی امر کے بارے میں نبی اکرم اللہ ہے۔ سوال کروں لیکن آپ کی بیت کے سبب دوسال تک موخر کر دیتا تھا۔

#### **€**☆**>**

حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ مجھے نبی اکر مخطیقہ سے زیادہ نہ کوئی محبوب تھا اور نہ کی محبوب تھا اور نہ کی محبوب تھا۔ نہ ہی میری نگاہ میں آپ سے احترام کے سبب ہیں آگھ بھر کرآپ کے جمال کے سبب ہیں آگھ بھر کرآپ کے جمال سے بہر ، ورنیس ہوسکتا تھا۔

حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ فریاتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں اس حال میں حاضر ہوا کہ صحابہ کرام آپ کے گر داس طرح بیٹھے ہوئے تھے گویاان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں یعنی وہ اپنے سروں کو ح کت نہیں دے رہے تھے کیونکہ پرندہ اس جگہ بیٹھت ہے جو ساکن ہو۔

**(**☆**)** 

حضرت امیر معاوید رضی الله عنه کواطلاع ملی که کابس بن ربیعه نبی اگر میلیسته کے صورة مشابه میں پس جب حضرت کابس حضرت امیر معاوید رضی الله عنه کے گھر کے دروازے سے داخل ہوئے تو حضرت امیر معاوید اپنے تخت سے اُٹھ کر کھڑے ہوئے ان کا استقبال کیا۔ ان کی آنکھوں کے درمیان بوسد دیا اور آنہیں (مرغاب) ایک مقام عنایت فرمایا بیسب پچھاس لیے تھا کہ ان کی صورت نبی اگر میلیست سے ساتی جلتی تھی۔

اگراجلہ صحابہ کرام کی تعظیم اوراس بابرکت بارگاہ کے احترام بیں مبالغہ کرنے اور ہر باب بیں آ داب کی رعایت کرنے کی روایات کا اعاطہ کیاجائے گام طویل ہوجائے گا تمام صحابہ کرام اس ذات کریم کو بہترین القاب، کمال تواضع اور مرتبہ ومقام کی انتہائی رعایت سے خطاب کرتے تھے اورا بتداء کلام میں صلوۃ وسلام کے بعدف دیت ک بابسی و امسی میر سے والدین آپ پر فدا ہوں یہ ابنفسی انت یار سول افحلہ! میری جان آپ پر فنار ہے جیے کلمات استعال کرتے تھے اور فیض صحبت کی فراوانی کے باوجود محبت کی شدت کے تقاضے کی بنیاد پر تعظیم وتو قیر میں کوتا ہی اور تقصیر کے مرتکب نہیں ہوتے تھے۔ بلکہ ہمیشہ حضور شید الانام الفیق کی تعظیم واحلال میں اضافہ کرتے تھے (تحقیق الفتوکی)۔

تابعين اور تغظيم مصطفى عليقة: -

اسى طرح تابعين اورتبع تابعين صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم كي تعظيم آثار كے معاملہ

میں انہی کے نقش قدم پر تھے حضرت معصب بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب امام مالک رضی اللہ عنہ کے سامنے نبی اگر میں اللہ عنہ کا دکر کیا جاتا تو ان کے چبرے کا رنگ متغیر ہوجاتا اور ان کی پشت جبکہ جاتی بیہاں تک کہ بیدا مران کے ہم نشینوں پر گراں گزرتا۔ ایک دن حاضرین نے امام مالک سے ان کی اس کیفیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فر مایا جو پچھیں نے ویکھا ہے تم وکی ہے تو مجھے پر اعتراض نہ کرتے میں نے قاریوں کے سر دار حضرت محمد بن منکدر کود یکھا کہ میں نے جب بھی ان سے کوئی حدیث پوچھی تو وہ رود سے بیبال تک کہ مجھے ان کے حال پر دحم

# واقعات تعظيم:\_

مع میں غزوہ بی المصطلق ہے والیس کے وقت قافلہ قریب مدینہ ایک پڑاؤ پڑھ ہرا اُم المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ضرورت کے لیے کسی گوشہ میں تشریف لے گئیں ۔ وہاں آپ کا ہارٹوٹ گیا اس کی تلاش میں مشغول ہوگئیں ۔ ادھر قافلہ نے کوچ کیا اورآپ کا محمل شریف اُونٹ پرکس دیا گیا۔ اورانہیں بھی خیال رہا کہ اُم المونین اس میں ہیں قافلہ جل دیا آپ آکر قافلہ کی جگہ بیٹھ گئیں اورآپ نے خیال کیا کہ میری تلاش میں قافلہ ضرور والیس ہوگا۔

قافلے کے پیچھے گری پڑی چیز اٹھانے کے لیے ایک صاحب رہا کرتے تھے اس موقعہ پر حضرت صفوان اس کام پر تھے جب وہ آئے اور انہوں نے آپ کود یکھا تو بلند آواز سے انسالیلہ و اندالیلہ و اجعون پکارا آپ نے کپڑے سے پردہ کرلیا۔ انہوں نے اُونٹنی بٹھائی آپ اس پر سوار ہوکر انشکر میں پنچیں۔ منافقین سیاہ باطن نے اوہام فاسدہ پھیلائے اور آپ کی شان میں بدگوئی شروع کی بعض مسلمان بھی ان کے فریب میں آگئے اور ان کی زبان سے بھی کوئی کلمہ بیا بر دیوا، اُم المونین بیار ہوگئیں اور ایک ماہ بیار رہیں اس زمانہ میں انہیں اطلاع نہ ہوئی کہ

اجازت دے دی لیکن حضرت عثمان نے بیا کہد کرا نکار کردیا۔

ماكنت لافعل حتى يطوف به رسول الله المنظمة بين ال وقت تك طواف نبين كرسكنا جب تك نبى كريم الله الله طواف نبين كرتے -

### بنظيرضيافت: \_

ایک مرتبه حضرت عثان رضی الله عند نے نبی کریم الله کی ضیافت کی اور عرض کیا ایرسول الله الله علیه میرے غریب خانہ پر اپنے دوستوں سمیت تشریف لا کیں اور ماحضر تناول فرما کیں حضورا کرم الله عند کے گھر تشریف نے بید وعوت قبول فرما کی ۔ اوروفت پر مع صحابہ کرام کے حضرت عثان رضی الله عند کے گھر تشریف نے بیچھ رضی الله عند حضورا نو مطابقہ کے ایک فیر مبارک جوان کے گھر کی طرف چلتے ہوئے زمین پر پڑ چلئے گئے اور حضورا کرم الله کے قدم مبارک جوان کے گھر کی طرف چلتے ہوئے زمین پر پڑ مہاتھا گئے گئے ۔ حضورا کرم الله کے ندم مبارک جوان کے گھر کی طرف چلتے ہوئے زمین پر پڑ ہوئے ایک ایک ایک ایک قدم مبارک جوان کے گھر کی طرف چلتے ہوئے زمین پر پڑ ہوئے ایک قدم کیوں گن رہے ہوئے حضورا کرم الله تعالی عند نے عرض کیایار سول الله الله عند کے گھر تک حضورا کی تعظیم وقو قیر کی خاطر موں بینا نبی حضورا کے دوری خاطر میں ایک علام آزاد کردوں چنا نبی حضرت عثان رضی الله عند کے گھر تک حضورا کے جس قدر قدم پڑے ای قدر حضرت عثان نے غلام آزاد کیے ۔ (جائے اُم مجز ات)

# شامكارتعظيم:

غزوہ خیبر کی واپسی میں منزل صہباپر نبی کر پہانے نے نمازعصر پڑھ کر مولاعلی کے زانو پرسر مبارک رکھ کرآرام فر مایا۔ مولاعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازعصر نہ پڑھی تھی آ کھ سے دکھیر ہے تھے کہ وقت جار ہاتھا مگر اس خیال ہے کہ زانو سرکاؤں تو شاید حضور کی خواب مبارک میں خلل آ جائے زانو نہ بٹایا پیہاں تک کہ آفآ بغروب ہو گیا جب چشم اقدس کھلی تو مولاعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نماز کا حال عرض کیا حضور نے دعافر مائی ، ڈوبا ہواسور ٹی بیٹ آ یا مولاعلی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نماز کا حال عرض کیا حضور نے دعافر مائی ، ڈوبا ہواسور ٹی بیٹ آ یا مولاعلی

منافقین ان کی نسبت کیا بک رہے ہیں۔

ایک روزاُم مطح سے انہیں یہ خبر معلوم ہوئی اوراس سے آپ کامرض اور بڑھ گیااس صدمہ میں اس قدررو کیس کہ آپ کے آنسونہ تھے اور ندایک لمحد کے لیے نیندآتی تھی اس حال میں سید عالم اللہ اللہ پروی نازل ہوئی اور حضرت اُم المونین کی طہارت میں آیت قرآنی نازل ہوئی در تبہ بڑھایا گیااور آپ کی طہارت وفضیلت از صدبیان ہوئی۔

تید عالم الله نے بر سرمنبر بقت م فر مادیا تھا۔ مجھے اپنے اہل کی پاکی وخو بی بالیقین معلوم ہو جہ اپنے اہل کی جاس کی طرف ہے میرے پاس کون معذرت میں بدگوئی کی ہے اس کی طرف ہے میرے پاس کون معذرت پیش کرسکتا ہے۔ حضرت عمررضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا! منافقین بالیقین جھوٹے ہیں اُم المونین بالیقین پاک ہیں اللہ تعالی نے تید عالم کے جسم پاک کو کھی کے بیٹھنے ہے محفوظ رکھا کہ وہ بیاستوں پر بیٹھی ہے، کیسے ہوسکتا ہے کہ آپ کو بدعورت کی صحبت ہے محفوظ ندر کھے؟۔

حضرت عثمانِ غنی رضی الله تعالی عند نے بھی ای طرح آپ کی طبیارت بیان فرمائی۔
اور فرمایا الله تعالی نے آپ کا سابیز مین پر نه پڑنے دیا تا که اس سابیہ پرکسی کا قدم نه پڑے توجو
پروردگارآپ کے سابیکو محفوظ رکھتا ہے کس طرح ممکن ہے کہ وہ آپ کے اہل کو محفوظ نہ فرمائے۔
حضرت علی کرم اللہ وجہدنے فرمایا ایک جو س کا خون لگنے سے پروردگار عالم نے آپ
کو تعلین اتار نے کا بھم ویا ، جو پروردگار تعلین کی اتنی کی آلودگی کو گوارا نہ فرمائے ممکن شہیں کہ وہ آپ

کے اہل کی آلودگی گوارا کرے۔اس طرح بہت سے صحابہ اور صحابیات نے قشمیس کھا ئیں۔ صلی اللہ علیک پارسول اللہ وسلم علیک یا صبیب اللہ

حضرت عثمان بن عفان رضى الله عندك بارك ميل روايت ب كدني كريم الله عندك بارك ميل روايت بكريم الله كالمنطقة في الم يعبد كالمنطقة في الله يعبد كالمنطقة في الله يعبد كالمنطقة في الله المنطقة في المنطقة في الله المنطقة في المنطق

حفرت تيد ناابو بكرصديق رضي الله عنه: \_

علم الانسان كے ماہرين كى تحقيق كے مطابق جوانسان تحيف ولاغر وكزورجم وجشاور چھوٹے قد وقامت كا ہوتو وہ دواوساف ميں ہے كى ايك وصف ميں نماياں مقام پيداكرتا ہے اگراسكا حسب ونسب شريف ہوتا ہے تواسكے اندر بالطبع اپنے قائدے غايت درجعشق وگرويدگ والہاندلگاؤ محبت اوراسكى اتباع كامل كاولولہ پاياجا تا ہے ۔اگر رذيل اور پست اصل ونسل سے تعلق ركھتا ہے تو بالعوم حسد ورشك اورجلن و تحشن كامظا ہرہ كرتا ہے۔

حضرت تبد ناابو برصدیق رضی الله عند شریف حسب و نسب کے مالک کریم النفس،
نیک طینت، بہی خواہ اور عمکسا رخفس تھے۔ اس لئے ندکورہ بالانفیاتی اصول کے مطابق آپ رضی
الله عنہ کے اندران اوصاف و خصوصیات کا پایاجانا تاگز برتھا جن کوقا کدکاعشق و محبت اس کی ذات
پر پورایقین واعتقاد اور اسکی اتباع کا باوث جذبه و ولولہ جیسے الفاظ سے تعبیر کیاجاتا ہے آپ
رضی الله عنہ کا یہی وصف در حقیقت آپ رضی الله عنہ کی خصیت کی کلید ہے جو آپ رضی الله عنہ کی حکم کات عمل کی تمام چیدہ مقام عطا کرتے کھول دیتی ہے۔ اور آپ رضی الله عنہ کی خصیت کو دو سری شخصیات سے علیحدہ مقام عطا کرتی ہے۔

آپرض الله عنه الله عنه الله عنه الظرف شخصیت تصاس کئے کہ حکم وہر دہاری اور محبت ومودت جوآپ رضی الله عنه کی طبیعت کا جزولا یفک ہتے ان کا یہی تقاضاتھا آپ رضی الله عنه کے اندراگر چہ فطری طور پرشدت بھی پائی جاتی تھی اس کیے کہ گرویدگی اور عشق آپ رضی الله عنه کی فطرت ثانیہ بن چکا تھا ہروہ انسان جوا ہے دوست اور ساتھی کے اخلاص اور پاکیزگی سیرت کادل مع معترف ہواس کا مدافعت میں شدت اختیار کر جانا طبی امر ہے اس طرح جو محض اپنے تاکہ کا گرویدہ وعاشق ہوگا اسکی انتواع واقتہ ا ، کے معاملہ میں انتہائی حریص ہوگا اورائے متعین کر دورائے ہے ایک الی بھی ادھ ادھ ہونا گواران کرے گا۔ اس مخسوس نوعیت کی شدت کے کردہ رائے ہے ایک الی بھی ادھ ادھ ہونا گواران کرے گا۔ اس مخسوس نوعیت کی شدت کے

رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر اداکی پھر سورج ڈوب گیا۔اس سے ثابت ہوا کہ افضل العبادات نماز وہ بھی نماز وسطی یعنی نماز عصر مولاعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی نیند پرقربان کر دی کہ عباد تیں بھی ہمیں حضو علیہ ہی کے صدقہ میں ملیں۔

**6**☆**9** 

بوقت جمہت غارثور میں پہلے حضرت ابو بمرصد بی اکبررضی اللہ عنہ گئے اپنے کپڑے چھاڑ چھاڑ کرا سے سوراخ بند کرد ہے۔ ایک سوارخ باتی رہ گیا۔ اس میں پاؤں کا انگوشھار کھ دیا پھر حضور اقد سے اللہ کے کہ اوران کے زانوں پر سر اقد س دکھ کر آ رام فر مایا اس غارمیں ایک سانپ مشاق زیارت رہتا تھا اس نے اپنا سرصد بی اکبر کے پاؤں پر ملا انہوں نے اس غیال سے کہ حضو تقلیقہ کی نیند میں خلل نہ آئے۔ پاؤں نہ ہٹایا آخراس نے پاؤں میں کا ان لیا جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو چرے انور پر گرے۔ چہم مبارک کھلی کی ان کیا جس حال بیان کیا۔ حضو تقلیقہ نے لعاب دہن انگا دیافورا آ رام آ گیا ہرسال وہ زہر خود کرتا۔ بارہ برس بعدای سے شہادت پائی صدیق اکبر نے جان بھی سرکا تقلیقہ کی نیند پر قربان کردی۔ بارہ برس بعدای سے شہادت پائی صدیق اکبر نے جان بھی سرکا تقلیقہ کی نیند پر قربان کردی۔

انہی نکات کواعلی حضرت امام احمد رضار یادی قدس رونے اپنے اشعار میں بیان فرمایا۔ مولی علی نے واری تری نیند پرنماز اوروہ بھی عصر جواعلی خطر کی ہے

صدیق بلکہ غار میں جال اس پہ دے چکے اور حفظ جال توجال فروض غرر کی ہے

> ہاں تونے ان کو جان انہیں پھیردی نماز پاوہ تو کر چکے تھے جوکرنی بشر کی ہے

ثابت ہواکہ جملہ فرائض فرو ع ہیں اصل الاسول بندگی اس تاجور کی ہے سحابہ وہ سحابہ جن کی ہر ضبح عید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی

قرآن تھیم میں ایمان کامل کا معیاریہ ہے کہ حضورا کرم بھی کے کی مجت جان ومال و اولا وغرضیکہ تمام ونیاوی تعلقات پرغالب آ جائے اس معیار پر حضرت سیدنا ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی صحف پورائییں اثر سکتا۔

دراصل آپ رضی اللہ عنہ کا سرمایہ حیات فخر و نازش و عشق تھا جوآپ رضی اللہ عنہ کو کچوب اللہ علیہ کا کہ اللہ عنہ کو کچوب اللہ علیہ کی ذات ستود و صفات کے ساتھ تھا اور جو درد بن کررگ رگ میں جان کے عوض ہروقت جاری وساری رہتا تھا۔ یہ عشق ہی در حقیقت وہ سرچشمہ تھا، جس سے دوسرے کمالات بیدا ہوئے تھے۔

جب تک رسالت ونبوت کا آفتاب جہاں تاب اس عالم ناسوت میں ضوفکن رہااس اے ایک دن کے لئے بھی جدانہیں ہوئے حضور نبی اکر مطابقے کے وصال کے بعد بیرحالت تھی کہ زبان پرنام مبارک آیااور آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی لہٰذا آپ رضی اللہ عنہ کی راحت انس و جان ہے ہے۔ وعشق و کچھڑ کے اختیار لبول پریشعر تیرجا تا ہے۔

صادق و صدیق و عم خوار نبی درواش عشق محمہ ہم پ چو جال

مجب کومجوب کے علاوہ کوئی اور پیارانہیں ہوتا اور وہ ہمہ وقت ای کے خیالوں میں متنزق رہتا ہے ایک مرتبہ حضرت سیدنا حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ سے کسی نے دریافت کیا:

آپ کواللہ تبارک وتعالی زیادہ بیارا ہے یا محبوب تالیقہ ؟ فرمایا: محبوب تالیقہ! کیونکہ ہم نے اللہ تبارک وتعالی کوانبیں کے ذریعے سے پایا ہے وہ تشریف لائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ ملاور نہ دہ توازل سے موجود ہے۔ علاوہ حضرت سیدنا ابو بکرصدیق اکبررضی اللہ عنہ سراپا حکم ورحت تھے جب بھی آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے دوا یے رائے آئے جن میں ایک عفوو درگز رکی طرف جا تا اور دوسر آختی اور شدت کی طرف ہو آئی اور دوسر آختی اور شدت کی طرف ہو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا ہی راستہ اختیار فر ماتے اور دوسر ہے ہے اجتناب فر ماتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکرصدی آئی اکبررضی اللہ عنہ کی طبیعت میں جو جذبہ محبت وعشق بدرجہ اتم موجود تھا تو اسکی بقول صاحب معارج النبوت ایک وجہ بیتھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بوڑھوں میں ہے آپ رضی اللہ عنہ کو پیند فر مایا اور انہیں این حبیب و محبوب تالیہ کا عاشق بنا دیا۔

حقیقت توبیہ ہے کہ حضرت سید نا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ذات حضرت محصلیت اللہ عنہ کو ذات حضرت محصلیت استحق و گرویدگی کا درجہ بعد میں تھا باالفاظ دیگر آپ رضی اللہ عنہ کو محصلیت ہونے کی حیثیت ہے جو گرویدگی تھی اسکا درجہ بعد مقدم تھا اور حضور اکر مصلیت کے نبی کر محصلیت ہونے کی حیثیت سے جو محبت تھی اسکا درجہ بعد مقدم تھا اور حضور اکر مصلیت کے نبی کر محصلیت ہونے کی حیثیت سے جو محبت تھی اسکا درجہ بعد میں تھا۔

آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد علیہ کواپنے ایک معتمد دوست کی حیثیت ہے جانا پہچا نا اوراس اعتماد کی بناپر نبوت پر ایمان لائے اور آپ رضی اللہ عنہ اوّل درجہ کے مقتدی تھے جالات و واقعات اس بات پر صادر میں کہ آپ رضی اللہ عنہ پر نفنل و کمال میں ثانی رہے تصدیق نبوت میں ثانی اسلام قبول کرنے میں ثانی غارثور میں ثانی خلافت علی منہاج النبوت میں ثانی مگر عشق نبوی مطابقہ اور ا تباع واطاعت رسول میں تقلیم میں اوّل رہے۔

حضرت نظام الدین اولیاء رحمة الله علیه فرماتے بین که حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عند نماز فجر سے بہت قبل تشریف لے جاتے اورا پٹے آتا و موالفائی کے آستان مبارک پرسرر کھ دیتے جب حضورا کر سیات و کیھتے تو بغل گیر ہوکرار شاد فرماتے: اتنی سویر سے کیوں آتے ہیں ،عرض کرتے ہیں:

اس واسط كرسب نے كيلے ميں آ بياف كاد يداركروں \_

اویں کے سامنے ہوکر عقب پر دائیں بائیں پر

بزرگان مہاجر نے دکھائی جب ٹوانائی رسول اللہ نے س کر دعائے خیر فرمائی

## انصار کا جوش ایمان

عب انسار کی جانب انھیں آتکھیں نبوت کی تو سعد ابن معاذ اشھے دکھائی شان جرات کی

ادب سے عرض کی انسار میں ہم یارسول اللہ

غلام سيد ايراد جن جم يا رسول الله

خدا نے ہم غریوں پر عجب احمان فرمایا

ك ختم الرسلين ال شر مين تشريف لے آيا

جہاں میں اس سے بڑھ کرکوئی عزت ال نہیں عتی سی کو ابھی ابد تک یہ دولت مل نہیں عتی

خداے پاک کے فرمان پر ایمان لائے ہم

ربول الله پر قرآن پر ایمان لائے ہم

قر کیا اب موت کے ڈرے بیدولت ہم گنوا دیکھ

بھلادیں کے بداحمان بارلعنت سر پدلادیں کے

تعالی اللہ یے شیوہ نہیں ہے پاوفاؤں کا

يا ب دودھ ہم نے فيرت دار ماؤل كا

صداقت و کلچہ کر وگھاتھا ان قدمول ہے سرہم نے

کہ ماہ آپ کو روش ولائل وکھے کر جم نے

متم اللہ کی جس نے نبی مبعوث قرمایا

سجی کچھ پالیا جس وقت ہم نے آپ کو پایا

غزوه بدر میں سیّد نا حضرت ابو بکرصد بق رضی الله عنداور دیگر صحابہ کرام کی داستان عشق:۔

# ﴿ مهاجرين كامشوره ﴾

ابو بگر و عمر نے عرض کی اے ہادی دوراں مارے مال، جال، اولاد اسلام پر قربال

غلامان محمد جان دینے سے نہیں ورتے بیر سرکٹ جائے یارہ جائے پرواہ نہیں کرتے

> اشھے مقداد اٹھ کر عرض کی اے سرور عالم ، نہیں ہیں قوم مویٰ کی طرح کہددینے والے ہم

کہا تھااس نے اے مویٰ ہمیں آ رام کرنے وے جہاں کی فعتیں ملتی ہیں ان سے پیٹ بھرنے دے

> خدا کو ساتھ لے جا اور باطل سے لڑائی کر ہمارے واسطے خود جا کر قسمت آزمائی کر

ہمیں کیوں ساتھ لے جاتا ہو نیاے اجڑنے کو خدااوراس کا مویٰ ہی بہت کافی ہیں لڑنے کو

> معاذ الله مثيل امت موى نبيس بي جم جهال ميس بيروان وين فتم المرسلين بي جم

ا ادا افخریہ سے ہم غلامان محمہ جیں ہمیں باطل کا اگیا زیر دامان محمہ جیں

مسلمال کو ڈرا کتے ہیں کب یہ نیزہ و بھنجر

کہا دونوں میں تم کوایک جماعت ہاتھ آئے گ خدانے وعدہ فرمایا ہے نصرت ہاتھ آئے گ رہے گا بول بالا قدرت تل سے صداقت کا گرے گاجڑ ہے کٹ نے خل کفر وظلم و بدعت کا فلک پر تھو کئے والے زمین پر سر نگوں ہو نگے یقین رکھ کہ خود سرحملہ آور سر نگوں ہو نگے

پہلاتینی مرکز کوہ صفاکے دامن میں دارارتم تھا ابتدائے اسلام میں رسالتما بھالیہ کے پاس مسلمانوں کی تعداد چالیس نفوں ہے متجاوز نہتی ایک روز محب صادق حضرت سیدنا ابو برصد بی اکبرضی اللہ عنہ نہر من کی نیارسول الشھالیہ ہمیں آئے آ پکو ظاہر کرنا چاہیے۔ چنا نچے سبسملمان کعبہ میں آگر بیٹھ گے حضورا کرم اللہ بھی تشریف فرما تھے۔ سیدنا ابو برصد بی اکبرضی اللہ عنہ اپنے آ قاومول اللہ تھا کی اجازت اور موجودگی میں اعلاند وقوت اسلام دینے گئے اس پرمشر کین برافروختہ ہو کرمسلمانوں پر پل پڑے زدوگوب کیا اذبیتی پہنچا ئیں اور طرح کے ابات آ میزسلوک کئے عتبہ بن ربیعہ نہایت ظالم وشقی تھاوہ حضرت سیدنا ابو برصد ایق اکبرضی اللہ عنہ کے گرد ہوگیا اور اپنے جوتوں ہے اس قدر مارا پیٹا کہ چرے نے متورم ہوکر ناک تک کوڈھک لیا۔

آپرضی اللہ عنہ کے قبیلہ بنوتیم کواطلاع ہوئی تو فورا موقع پر پہنچ گئے اور آپ رضی اللہ عنہ کومٹر کین کے نزغے سے نکال کرخون آلود کپڑوں میں گھر لے گئے سب کو یقین ہو چکا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ جا نبر نہ ہو تکیں گے۔اس بنا پر آپ رضی اللہ عنہ کے قبیلے کے کسی فرد نے اس وقت کو ہے کا ندر چیخ کر کہا تھا:

اگرابوبکرنہ بچتو ہم عتبہ کوبھی جیتا نہ چھوڑی گے۔ غرض گھر پہنچنے کے بعد بیلوگ آپ رضی اللہ عنہ کا احاطہ کئے اس وقت تک بیٹھے رہے گدائی آپ کے درکی ہماری بادشاہی ہے۔
ہمیں تو آپ کا ارشاد ہی وہی الٰہی ہے
ہمیں میدان میں لے جائے یا شہر میں رہے

میں میدان میں لے جائے یا شہر میں رہے

میں میدان میں نے جگ کو کہے
مارا فرض ہے تعمیل کرنا رائے عالی کی
ہمارا فرض ہے تعمیل کرنا رائے عالی کی
ہماری وزیرگی سخیل ہے ایمائے عالی کی

عارا مرنا جینا آپ کے احکام پر ہو گا کسی میدان میں ہو خاتمہ اسلام پر ہو گا

اگر ارشاد بو بح فنا میں کود جاکیں ہم

بلاكت فيز كرداب بلا مين كود جاكين بم

ني كا حكم بولو پهاند جاكين بم سمندر مين

جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں

قریش مک توکیا چریں دیووں سے ازجا کی

سنان نيزه بن كرسيد باطل مين گر جائين

# وعده نصرت اللي

نظارا دیچه کرانسار کے جوش اطاعت کا اٹھا عرش معلیٰ کی طرف چہرہ نبوت کا یہ وصدت کے مبلغ کو پند آئی اٹھا کر ہاتھ حضرت نے دعائے خیر فرمائی دعا کے بعد لوگوں کو نوید فتح و نصرت دی برائے جنگ ییڑب نے نکلنے کی اجازت دی

جب تك آپ رضى الله عند كو آ فاقد نه جو كيا-

جب ہوش آیا تو ہوتیم اور اُن کے والدابوقا فہ نے اُن سے بات کرنا جا ہی تو انہوں نے ہوی محبت سے بوچھا:

مير محبوب الله كاحال كياب؟

اس پر ہنوتیم کو غصہ آگیا اور اُن کو ملامت کرتے ہوئے چل دیے پھرانہوں نے اپنی والدہ اُمّ الخیرے یہی دریافت کیا مال نے کہا:

میں تبارے ساتھی کے بارے میں پکھنیں جانی،

فزمايا:

أم جيل بنت خطاب كے پاس جا كرمعلوم كريں۔

آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ ام جمیل کے پاس تشریف لے گئیں، جنہوں نے ابھی اپناایمان ظاہر نہیں فر مایا تھاانہوں نے ام الخیر کوشک وشبہ کی نگاہ سے دیکھااور اور خیال کیا کہ شایدوہ مشرکین کی مخبری کے لیے آئی ہیں لہذاانہوں نے لاعلمی کا اظہار کیاام الخیر نے کہا:

آپ خود ہی ابو بکرصد بی رضی اللہ عنہ کے پاس چل کران کی تسلی کردیں۔ حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے گیش اور حضرت ابو بکرصد بی رضی

اللہ عنہ کوشد ید در دوکر ب کی حالت میں پایا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسم میں رضی اللہ تعالی عنها سے حضورا کر مطابعت کے متعلق دریافت کیاانہوں نے ام الخیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا

ان کی موجودگی میں،

ان کی طرف ہے کوئی خطرہ نہیں۔

حضورا كرم الله المعتايين-

حضرت أم جميل رضى الله تعالى عنهائ بتاياليكن تعلى ندموني مزيد فرمايا-

س مقام پرتشریف رکھتے ہیں۔ ارقم بن ابی الارقم کے مکان میں، سناتو فوراً وہاں جانے ک خواہش ظاہر کی۔ ماں نے اس اندیشہ سے روکنا چاہا کہ بغیر کھائے پنے یوں ہی ہاہر جانے اور چلنے پچرنے سے حالت اورزار ہوجائے گی۔ گرآپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مم کھائی کہ جب تک رسول اللہ اللہ اللہ کے ذیارت نہ کرلوں کچھ نہ کھاؤں پیوں گا۔

دونوں خوا تین انگشت بدنداں تھیں کہ اس شخص کواپ دوست اور نی کر مرابط ہے۔

اس درجہ گراعشق ہے چنا نچہ وہ ان کے مطالبہ کے آگے جھک گئیں اور اس ہے تاب وتوال جسم

کواپ کندھوں کا سہاراد ہے کر آن محضور ہو گئیں گئیں اور اس ہے تاب وتوال جسم

آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والبانہ اپ محبوب آقابی ہے۔

حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جومجت رحمت للعالمین ہو ہے تھی اس کے معترف نہ صرف

مسلمان بلکہ اغیار بھی تھے محب صادق کی نظر میں محبوب بمیث درست قابل اعتماداور شک وشبہ

صلمان بلکہ اغیار بھی تھے محب صادق کی نظر میں محبوب بمیث درست قابل اعتماداور شک وشبہ

صلمان بلکہ اغیار بھی تھے محب صادق کی نظر میں محبوب بمیث درست قابل اعتماداور شک وشبہ

صلمان بلکہ انجاز بھی تھے محب صادق کی نظر میں محبوب بمیث درست قابل اعتماداور شک وشبہ

صلمان بلکہ انجاز بھی تھے کو خصور اکر م اللہ عنہ وہاں حاضر نہ تھے کفار قریش نے سوچا کہ اب وہ

ابو بکر صد ایق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکر م اللہ عنہ وجت سے باز رکھنے میں کا میاب

ہوجا کمیں گے چنا نچوان کے پاس گئے اور کہنے گئے۔

ہوجا کمیں گے چنا نچوان کے پاس گئے اور کہنے گئے۔

کیااب بھی تم دوست کے عشق میں جتاب رہو گے تمہارادوست اب یہ کہنے لگا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اے رات کی تاریکیوں میں بیت المقدس لے گیا-منا تو فر مایا: اگر انہوں (حضرت محمد اللہ علیہ ) نے یہ بات فر مائی ہے تو اسکے بچے ہونے میں کوئی کلام

وہ بڑے جران ہوئے کہ جو چیزان کے لیے ماورائے تصدیق ہوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عند کے لیے ادنی موجب شک وریب بھی ٹابت نہیں ہوئی ہوئے ہوئے کیا ہی بات تمہاری عقل سلیم تسلیم کرتی ہے؛ فر مایا: اگر حضورا کرم ایک اس سے بھی زیادہ بعیداز قیاس -2 1,5

مدینه منور کی فضایو ی محبت وسکون والی تھی۔ مسلمان اظمینان سے زندگی بسر کررہ سے لیے لیکن کفار ومشرکین کے سینے پرسانپ لوٹ رہے تھے چنانچہ وقت کے بل کے پنچ سے بہت ساپانی گزرگیا حضرت سیدناابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے بیں روز افزول آقائے نامدار کی محبت وعشق کا آلاؤ بحز کتاجار ہا تھا ایک دن اچا نگ پہلا معرکہ حق وباطل میدان بدر میں بر پا ہوا ایک طرف قریش کا آلاو مھام تھاور دوسری طرف اسلام کے دامن سے وابستہ کل تین سوتیرہ نفوس قدی بوڑھے آسال نے بیسال بھی ندویکھا ہوگا کہ میدان کا رزار میں حضرت سیدنا ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کا مقابلہ صاحبز ادہ عبد الرحمٰن سے تھا۔ عقب کے مقابل اسکافرز ند حضرت صدیفا رضی اللہ عنہ کا مقابلہ صاحبز ادہ عبد الرحمٰن سے تھا۔ عقب کے مقابل اسکافرز ند حضرت صدیفا رضی اللہ عنہ کا مقابلہ صاحبز ادہ عبد الرحمٰن سے تھا۔ عقب کے مقابل اسکافر زند حضرت صدیف اللہ عنہ کے مقابل عنہ بھے وہ خون میں نہا گیا۔

اگر چەحفرت سيدناابو بكرصديق رضى الله عنه بنگ ميں مصروف تھے ليكن دھيان اپنا محبوب آقاومولية الله كي كل خدمت گزارى سے غافل نه تھا ايك مرتبه ردائے مبارك حضورة الله كي شانه اقدى سے گرگئ جب ديكھا تو فوراً تركب كرآئے اورا ٹھا كرشانه اقدى پر كھر رجز پڑھتے ہوئے تيم كی صف میں گھس گئے۔

حضرت سیدنا ابو بکرصدیق رضی الله تعالی عنه کے صاحبز ادے عبدالرحمٰن جب اسلام ہے وابستہ ہو گئے تو انہوں نے اپنے والدے عرض کی :

غزوہ بدر میں آپ میری تلوار کی زدمیں کئی بار آئے مگر میں نے اعراض کیااور آپ کو قتل ندکیا۔

ال پرارشادفرمایا:

بیٹان وقت اگرتم میری تلوار کی زدمیں آجاتے تومیں ضرور تمہیں قتل کردیتا اور محبت رسول اللہ کے مقابلہ میں محبت پدر کی کی قطعا پرواہ نہ کرتا۔ وظن بات فرمائیں اور بیکہیں کہ میں نے آسانوں کوسیجوشام میں طے کرلیا تو جب بھی آپ ایکھیے کوصادق مانوں گا اور بیرمیرے لیے اچنہے کی بات نہ ہوگا۔

جب دیکھا کہ فی الوقت دشمنوں کا خطرہ کل گیا ہے تو غار تو رے فکل کرمنزل کی طرف چل بڑے دوران سفر حضرت سید ناابو بکررضی اللہ عنہ بھی مضطرباندائے محبوب آقاوم واللے کے آ کے چلنے لگتے اور بھی چھیے تا کم محبوب اللہ اللہ اللہ کو کسی نوع کا خطرہ در پیش ندآئے آخر کئی دنوں کی مسافت کے بعدمحب ومحبوب اللہ مدیندے تین میل کے فاصلہ پرایک بالائی آبادی میں پنج جكوحرة يا قبا كہتے ہيں يبال عمرو بن عوف كاايك متاز خاندان تھاشہنشاہ دو عالم اللہ في نب ے پہلے اسکو بی میز بانی کا شرف عطافر مایا حضورا کر متالیقی سواری ہے اتر کر خاموش بیٹھ گئے اور حضرت سیدنا ابو بکرصدیق رضی الله تعالی عنه لوگوں سے بات چیت کے لئے کھڑے رہے انصار کے جن لوگوں نے اب تک سرورکو نین طابقہ کوئیں دیکھا تھاوہ حضرت سیدنا ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بی پیغیبر آخرالز مان مجھ کرسلام کرتے تھے اسنے میں دھوپ کی تمازے میں تیزی آگئی محبوب الله الله کا کایف کا احساس کرتے ہوئے فورابات چیت کاسلساد ختم کردیا اور بعجلت این آقاوموالمطلط براین جاور کاسایه کرے کھڑے ہو گئے اس سے ان لوگوں کومعلوم ہوا کہ کو ہر مقصود کون ہے دیوانگان جمال محمد کی ایک کے انتظار میں ہردن مج سورے اس مقام یراتے تھے اور گردن اُٹھا اُٹھا کرد کھتے تھے کہ کب کو کہ نبوی اللہ کے راستہ کی اڑتی ہوئی گرد

داستانِ عشق حضرت معاذ اورمعوذ: \_

جنگ بدر ہور ہی تھی گھسان کی جنگ جاری تھی۔حضرت عبدالرحمٰن بن عوف فر ماتے ہیں میری دائیں اور ہائیں جانب دو چھوٹے بچے تھے میں نے کہا ساتھ کیا ہے۔ بچوں نے پوچھا اے پچاجان ابوجہل کہاں ہے عبدالرحمٰن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا ؛۔

حفاظت کر رہا اس کی فوج کا دستہ اور پیدستہ کب تک روکے گا حضرت عزرا نیل کا رستہ

غلامان محمہ جان دینے سے نہیں ڈرتے سرکٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے

فتم کھائی ہے مرجائیں کے مارینگے اس ناری کو

ا ہے وہ گالی دیتا ہے محبوب باری کو

حضرت سیدناعبدالرحمٰن رضی الله عنه فرماتے ہیں میں نے کہاوہ جار ہاہے۔وہ بجلی کی طرح کود پڑے اوراسکی گردن تن سے جُدا کردی۔اور سیتھاعشق مصطفی علیق جوصحا بہ کرام کے بورے جسم میں رچا ہوا تھا۔

# حفرت سيّدناعمرفاروق رضي الله تعالى عنه: \_

معزت سیّدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عندا پی قوم کادل تھے اورا سکے لئے ان میں انتہا کی در ہے کا تعصب تھا اپی قوم کے نظام اورا پے شہر کی منزلت کا آئییں حدے زیادہ خیال تھا اسکے علاوہ ایک باعمل انسان تھے اور فکر کی درسی اُن کے نزد کیے زندگی میں فعال اگر رکھی تھی الیان محض سوچنے کے لیے سوچنامحض نفس فکر ہے شغف اور اسکی تہوں میں چچپی ہوئی حقیقت کی کی کاری کے لیے اس میں غلطال پیچاں رہنا جب حقیقت اور فکر کا کوئی ایسا مظہر نہ ہوجس ہے اوگ اپی زندگی میں متاثر ہوں لا حاصل ہے اس سے نہ کوئی ترثب پیدا ہوتی ہے نہ کی توم کی اوگ انہا ہوتی ہوتی توم کی اوگ انہا ہوتی ہوتی توم کی

شرازہ بندی میں کوئی کام لیاجا سکتا ہے میتھی زندگی کے تمام معاملات میں حضرت سیدنافاروق اعظم رضی اللہ عند کی رائے ، بلکہ جذباتی مسائل میں بھی اُن کا نقط نظر یہی تھا اور اسے بالکل پہند نہ کرتے تھے۔ کہ ایک نو جوان کسی حسینہ کو پر چانے کے لئے اپناسار اوقت اسکی ناز بردار یوں یا اسکے حسن واداکی قصیدہ خانیوں میں گزار دے بلکہ وہ اسے کمزوری ججھتے تھے جوایک مکمل مرد کے شایان قرار نہیں دی جا بھی ۔ یہی وجہ ہے کہ انہول نے بھی ان عشق فروشوں کواپی توجہ سے نہیں نواز اتھا جو محبت کے راگ الا پنے کواپنافن بنا بیٹھے تھے۔

جبرسول الشعائية نے سحابہ کرام کومشورہ دیا کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے کہیں اور جیلے جا ئیں اور جبشہ کی طرف ججرت کرنے کی خاص طور پرنصیحت فرمائی تو آئہیں جاتے دکھے کر حضرت سیّد ناعمر فاروق بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بے حدصد مہ ہوا اور وہ اُن کی جدائی سے بہت گھیرائے حضرت اُم عبداللہ بنت ابی حمّہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں:

اللہ کی قتم جب ہم حبشہ کی طرف جارہ سے تھے تو حضرت سیّدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے اور میرے پاس کھڑے ہوگئے وہ ابھی تک اپنے شرک پر قائم تھے۔اور ہمیں اُن کی ذات سے طرح طرح کی اذبیتیں بر داشت کرنی پڑتی تھیں انہوں نے مجھ سے کہا: اُم عبداللّہ رضی اللّٰہ عنہ جانا بھینی ہے۔۔؟

میں نے کہا:

ہاں! اللہ کی قتم ہم ضروراللہ کی زمین میں نکل جائمیں گے تم لوگوں نے ہمیں بہت سایا۔ہم رظلم وستم کے بہت پہاڑ ڈھائے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ہمارے لئے نجات کی راہ پیدا کردی۔

: 1 9

الله تمهار بساته مو-

جیسی رفت اس وقت میں نے ان پر طاری دیکھی تبھی ندریکھی تھی۔اسکے بعدوہ چلے

الی صورت نظر آئی جس کی تعریف نہیں ہو عمق ، او چھا: الی خوبصورت چیز کیا ہے؟ حق تعالی کی محبت ہوں ۔

> پوچھا: مجھے کب ملے گ؟

کیا:

جب تو محمد رسول التعلیق کے روبروط پراپی خطاؤں کاخرقہ بھارڈ الے گااور اسلام قبول کر لے گا بھر میں تیرے نصیب ہوں گی۔اس واقعہ نے ان کے قلب ونظر میں ہیجان برپا کر دیالیکن کوئی فیصلہ نہ کرپائے سوچوں کے گہرے پانیوں میں ڈوب گئے آئینہ محبت میں دیکھی ہوئی صورت محبت حق تعالی ول ود ماغ میں جم کررہ گئی تھی۔

بروایت مندامام احمد بن طبل رحمة الله علیه حضرت سیّدناعمرفاروق بن خطاب رضی الله عند فرمات بین خطاب رضی الله عند فرمات بین که ایک روز حضورا کرم الله فی خانه کعبه بین موجود سے بین جاکرا پیافیات کے چھے کھڑا ہو گیا۔ آپ الله فی نسورہ الحاقة کی خلاوت شروع فرمائی قرآن مجید کے اسلوب نے مجھے چرت بین ڈال دیا بین نے اپنے دل بین کہا:
قریش کی کہتے ہیں شخص شاعر ہے۔
اس وقت آپ آلیا ہے نے بیا تیت مبارک پڑھی،

انه لقول رسول كريم وماهوبقول شاعر قليلاماتومنون بينك بدايك رسول كريم كاقول بكسى شاعر كاكلام نبيس تم بهت كم ايمان لات بوراب مير ردل نے كہابيكا بن ب

ہو۔ اب میرے دل نے کہا میکا ہن ہے: اور ای وقت اسمان نوت الله میں ہیآیات جاری ہو گئیں۔ ولا بقول کاهن قبلیلا مانذ کرون تنزیل من رب العلمین ولو تقول علینا گئے میراخیال ہے ہمارے جانے ہے وہ بخت دل گیر تھے جب ان کے شوہر آئے تو انہوں نے اپنی اور حضرت سیّد ناعمر فاروق رضی اللہ عنہ کی گفتگوان کے سامنے دھرائی اور کہا: میراخیال ہے وہ اسلام قبول کرلیں گے۔

حضرت سیّدنا عرفاروق رضی الله عند کو ملے کے نظام اور اسکے وقار کا بہت خیال تھاوہ وُر تے ہے کہ نے وین کی اشاعت ہے مکہ کی عظمت ومنزلت کو شیس کلگ گی ۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نبی عربی علیہ الصلوٰ و والسلام اور آپ الله ہے کے سحابہ کرام رضوان الله تعالیٰ علیم اجمعین دعوت الی الله کے فرائض بڑے دل نشین انداز میں انجام دیتے ہیں اور زمین میں کی قتم کا فساد نہیں پھیلاتے پھروہ اپنے دین پر بھی پوری قوت سے قائم ہیں اور اپنے عقید ہے کو زندگ کی ہر چیز یہاں تک کہ خود زندگ ہے بھی زیادہ قیمتی مجھتے ہیں تو ان کے متعلق از سرنوغور کرنا شروع کی ہر چیز یہاں تک کہ خود زندگ ہے بھی زیادہ قیمتی مجھتے ہیں تو ان کے متعلق از سرنوغور کرنا شروع کی ہر چیز یہاں تک کہ خود زندگ ہے بھی زیادہ قیمتی مجھتے ہیں تو ان کے متعلق از سرنوغور کرنا شروع کی ہر چیز یہاں تک کہ خود زندگ ہے بھی نظر ڈالی انہوں نے سوچا مسلمانوں کو دھمکیاں دی گئیں ان پر طرح کے ستم ڈھائے گئے لیکن ندان کے پائے ثبات میں لغزش پیدا ہوئی ندان کے دلوں میں کمزوری نے راہ پائی بلکہ ہر مصیبت کے جواب میں اُن میں اُن بیان ہیں ہی زبان کے کہا تھیں کہتی رہی۔ الله جمار ارب ہے۔

اور جب ان پرمصائب ومظالم کی انتها کردی گئی توانہوں نے وطن کواپے عقیدے پرقربان کردیا اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک اجنبی ملک کی طرف ججرت کر گئے ایسی صورت میں اس دین کو محض فکری ونظری قرار نہیں دیا جاسکتا اسکا اپنے تتبعین کی انفرادی اور اجتماعی اجتماعی زندگی پرکوئی اثر نہ ہو بلکہ وہ ایک زبر دست قوت ہے جو مسلمانوں کی انفرادی واجتماعی زندگی پر یکسال اور غیر معمولی اثر رکھتی ہے۔

ای نوح کی سوچوں نے حضرت سیّدناعمر فاروق رضی اللّه عنه کونر نے میں لے رکھا تھا۔ایک روز عالم غیب سے بڑا عجیب واقعہ پیش آیا افضل الفوائد میں بقول حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللّه علیہ حضرت سیّد ناعمر فاروق رضی اللّه عنه کے روز آئینہ محبت رکھا گیااس میں

بعض الاقاويل لاخذنامنه باليمين () ثم لقطعنا منه الوتين () فمامنكم من احد عنه حاجزين ()

اور نہ کسی کا بمن کا قول ہے تم بہت کم نشیحت اندوز ہوتے ہویہ پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے اوراگروہ ہم پر کوئی بات گھڑلاتا تو ہم ضرورا سکا دایاں ہاتھ پکڑتے اورا سکے بعد اس کی گردن کاٹ ڈالتے اور تم میں ہے کسی کی قوت اسے بچانہ کتی۔

جب آپ الله نے بیسورت ختم کی تواسلام پوری توت سے میرے دل پراٹرانداز ہو چکا تھا۔ اب اسلام کی حقانیت حضرت سیّدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پرروز روشن کی طرح عیاں ہو چکا تھی۔ قبولیت دین حقہ کی شتی ساحل مراد سے ہمکنار ہونے والی تھی ایک روزشمشیر برست گھر سے نگلے قدم ہے اختیار صفاء میں واقع دارارقم کی طرف المحفے گے جہاں فخر موجودات راحت انس وجال محبوب کبریا ہوئی تھی مقراح کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کسی کئر کی نیت سے نہیں جارہ سے اور نہ ہی رسول کریم آلیات کوئل کرنے کا ارادہ تھا، اور ہو بھی کسی کئر کی نیت سے نہیں جارہ سے اور نہ ہی رسول کریم آلیات کوئل کرنے کا ارادہ تھا، اور ہو بھی کسی سکتا تھا جب کہ وہ جانے سے کہ وہاں چالیس عاشقان باصفا سرفر وشانِ اسلام اور غلامانِ مصطفی تقدم موجود ہیں جن میں حضرت سیّدنا امیر حمزہ اور حضرت سیّدنا ابوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہما جسے جواں ہمت اور بہا در شامل سے سے بیان کے لئے ماورائے فہم وادراک چلے جارہ سے کہ وہ تن تنہا ان سب پر غالب آ جا کمیں گے وہ تو محبت اللی کی تڑپ لئے ہوئے جو جارہ کے کہ دھرت نیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہل گے ہوئے جو جھا:

كبال جارب مو؟

2 9

محر بن عبدالله (عليه ) کی طرف۔

وہ سمجھے شاید عمر رضی اللہ عنہ کسی برے ارادے سے جازے ہیں کہا پہلے اپنے گھر والوں کی خبرلو گھروالے کون؟ تمہارا بہنوئی اور چھاڑاد بھائی حضرت سعید بن زید بن عمر و

رضی الله عنداورتمہاری بہن فاظمہ بنتِ خطاب رضی الله تعالیٰ عنہاد ونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔
سناتو حفزت عمر بن خطاب رضی الله عنہ بہن کے گھر پنچاس وقت حفزت خباب بن
الارت رضی الله عند ہاتھ میں قرآن پاک کے اجزاء لیے دونوں میاں بیوی کوسورۃ طلہ پڑھار ہے
سنے رحضزت عمر بن خطاب رضی الله تعالیٰ عند کی آ ہٹ پاکر حضزت خباب رضی الله تعالیٰ عندایک
کوٹھڑی میں جھیپ گئے اور قرآن پاک کے اجزاء بنت خطاب رضی الله عنہانے چھیا لیے۔

حضرت عمر رضی الله تعالَی عنه نے حضرت خباب رضی الله تعالی عنه کی آواز س لی تھی

لہذا گھر میں داخل ہوتے ہی پوچھا۔ کیا پڑھ رہے تھے؟

- پخویس چخویس

بہن نے جواب دیاوہ بہنوئی کی طرف بڑھے تا کہ اس سے پونچیس بہن نے سمجھا شایدوہ اے مارنے کیلئے بڑھے ہیں البذاوہ آڑے آگئیں نادانستہ طور پر ہاتھ بہن پراٹھ گیا۔ ہاں ہم مسلمان ہوگئے ہیں۔اوراللہ اوراسکے رسول الفیاد پرایمان لے آئے ہیں کر

لوجو جي چا ہے۔

بہن کو بحبت کی نگاہ ہے و مکھ کر ہو لے۔

مجھے دکھاؤجوتم ابھی پڑھ رے تھے۔

ہمیں تم سے ڈرلگتا ہے۔

ڈرونی<u>س</u> .

حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند نے کہا بہن نے انہیں قرآن پاک کے وہ اجزاء ویتے ہوئے کہا: میہ سورت طاکی آیات ہیں۔ جب طاکانام سناتو عالم غیب سے رونما ہونے والے واقعہ کے الفاظ کانوں میں گونج گئے۔

(حن تعالیٰ کی محبت اس وقت ملے گی جب تو محمد اللہ کے روبروا پی خطاؤں کاخرقہ

اطاعت ے حاصل کرلیا۔

اس پر حضرت سیدناعمر فاروق رضی الله تعالیٰ عند نے عرض کی ۔ الله تبارک وتعالیٰ کی فتم اب آپ الله تبارک وتعالیٰ کی فتم اب آپ الله محمد کو جان ہے بھی زیادہ محبوب ہیں۔اس پر محبوب الله الله تعالیہ نے ارشاد فر مایا: اب درجہ کمال حاصل ہوگیا۔

اس گفتگو سے معیار محبت رسول اللہ بھی روثن ہوا اور حضرت سید ناعمر فاروق رضی اللہ تعالی عند کی حب رسول اللہ کے کامل اور تام ہونے کی شہادت خود آنخضرت اللہ نے دی مید بہت بڑا درجہ اور سند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ حضورا کرم آلیہ کی حفاظت پر کمر بستہ رہتے تھے اور اگر کوئی رسول عربی آلیہ کی شان کے خلاف کوئی بات کرتا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار نیام ہے باہر نکل پڑتی تھی۔

ا ہے محبوب آقا و موالی کے مقابل اب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی نظر میں ا ہے اور پرائے پرکاہ کی بھی حیثیت نہیں رکھتے تھے تاری کے اور اق گواہ ہیں کہ غزوہ
بدر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حقیق مامول عاص بن ہشام بن مغیرہ غصے میں بحر اہوا جنگ کے
میدان میں اثر احضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر مقابلہ کیا اور پھر چرخ نیل
فام نے دیکھا کہ بھانجے نے مامول کے سر پرالی تکوار ماری کہ سرکوکا تی ہوئی جبڑے تک اثر گئ

پیاڑ ڈالےگا)لہٰڈاحضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے وہ آیات مقدسہ تلاوت کیس تو ہو لے: کتناحسین اور بزرگ ہے بیکلام۔

بین کر حضرت خباب بن الارت رضی الله تعالی عند کوٹھڑی سے باہر نگل آئے اور کہا: اے عمر (رضی الله تعالی عنه)! مجھے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ الله تبارک وتعالی نے تمہیں اپنے نبی الله کی دعوت کے لیے منتخب کرلیا ہے۔

> مغز قرآن جان ایمان روح دین ہت حب رحمة للعالمین ترجمہ:قرآن کامغزامیان کی جان دین کی روح ہے۔مجت رحمة للعالمین اللہ اللہ منافقہ ۔ وہ تاج سکندری پر تھو کتے نہیں جن کادل لگاہواہے تیری گلی میں

صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور آپ کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسکے قلوب سیدانس وجان اللہ کی محبت ہے اس کے قلوب کا تعلق نبی محتر مہلی ہے دل کے ساتھ وابستہ تھا اس کے سید عالم اللہ ان کے نزد کی جان و مال اولا دسے بیارے تھے۔ میں نے رسول اکرم اللہ کو یہ دعا ما تکتے سنا تھا کہ یا اللہ ابوا کھم بن ہشام یا عمر بن

خطاب کی قوت اسلام کے شامل حال کر ، اور اے عمر رضی اللہ تعالی عند! اللہ بہر حال اللہ ہے۔

حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عند نے کہا: اے خباب رضی اللہ عند! میری اللہ عند! میری رہنمائی کرؤ کہ میں اسلام لے آؤں۔ حضرت خباب رضی اللہ عند نے فر مایا کہ محبوب اللہ اللہ کہاں ہیں؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہاتھ میں لئے طوق غلامی پہننے کے لئے رسول عربی اللہ عنہ کی طرف چل پڑے اس وقت عالم یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں سوز وگداز اور روح میں کیف وسرور کے کوند نے لیک رہے تھے چنا نچے محبوب اللہ علیہ کے قد موں میں میٹھ کر کنز ایمان سے مالا مال ہوئے اور رب کریم کی محبت کوحضور اکر مربیات کے قد موں میں میٹھ کر کنز ایمان سے مالا مال ہوئے اور رب کریم کی محبت کوحضور اکر مربیات کے قد موں میں میٹھ کر کنز ایمان سے مالا مال ہوئے اور رب کریم کی محبت کوحضور اکر مربیات کے

اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عند نے قیامت تک کے لئے بینظیر قائم کردی کہ قبیلہ اور رشتہ داری سب کچھ محبت رسول میں میں میں بان ہے۔

حضرت سيدناعمر فاروق رضى الله تعالى عنه كوسيدالا نبيا عليه عنه والبهانه شيفتكى تقى جب حضورا كرم الله تعالى عنه وسيدالا نبيا عنه عنه عنه عنه وكر چندايام جب حضورا كرم الله قتيار فرمائى توان دنوں اپنا بيشتر وقت ايك بالا خانے بيں بسر كرتے تھے جب تك آپ الله خانہ بين رہتے تھے آپ الله كانام رباح آستانے پر بمیشار ہتا تھا آپ الله خانہ بين رہتے تھے آپ الله خانے بين آتے جاتے تھے جس سے آپ علیہ آتے جاتے تھے جس سے آپ علیہ کودشواری ہوتی تھی۔

حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کواس واقعہ کی خبر ہوئی تو گھبرائے ہوئے
کا شانہ نبوی ﷺ پر حاضر ہوئے اور آپ ﷺ کے غلام رہاج سے حاضری کی اجازت چاہی
رہاج نے کوئی جواب نہ دیااس سے انہیں یہ اندازہ ہوا کہ آپ ﷺ نے اجازت نہیں دی۔
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ آواز دی لیکن پھر کوئی جواب نہ ملا۔
اپ آقا و موافقہ کی زیارت و ملاقات کے لئے بقر اری دوچند ہوتی جاری تھی لہذا انہوں
نے بلند آواز سے پھر کہا، اے رہاج امیر نے لئے رسول اللہ ﷺ سے اجازت طلب کر وحضور
اکر میں گھی کوشاید خیال ہے کہ میں اپنی بیٹی کے متعلق پھر عرض کرنا چاہتا ہوں واللہ! اگر آپ ﷺ علیہ علیہ کے حتم دیں تو میں اسکی گرون اتارہ یے کے لئے تیارہوں۔

عشق نہایت بلندیوں سے بول رہاتھا اس پر آنخضرت کیا گئے نے اجازت دے دی سیدنا عمرفاروق رضی اللہ تعالی عند بالاخانے میں آئے اورد یکھا کہ شہنشاہ دوعالم اللہ ایک کھر دری چار پائی پردراز میں جو برگ خرماسے بنی ہوئی ہے۔جس پرکوئی توشک وغیرہ نہیں بوریائے خرماک نشان آپ کیا تھے کے پہلوئے مبارک پر پڑے میں بدن مبارک پر تہبند کے موا کچھییں سر بانے تکیے میں خرماک چھال بجری ہا کی کونے میں مٹی بجر جور کھے ہوئے میں۔

پاوں مبارک کے قریب شجر سلم کے کچھ ہے پڑے ہیں سرمبارک کے پاس ایک کھوٹی پر تین کھالیں لٹک رہی ہیں میدد مکھ کرمجت سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے سل اشک روال ہوگیا۔

آ قائے نامداللہ نے دریافت کیا۔

ابن خطاب کیوں روتے ہو؟

عرض كيا.

کیوں نہ روؤں ۔ بوریائے خرماک نشان آپ ایک کے پہلوئے مبارک پر پڑے
میں آپ ایک کے خزانے میں جو ہے نظر آ رہا ہے۔ قیصر و کسر کی تو باغ و بہار کے مزے لوٹیں
اور آپ ایک کے خزانے کا بیرحال ہے۔

فرمانا:

ا عررضی الله تعالی عند کیاتم یہ پندنہیں کرتے کہ آخرت جارے واسطے اور و نیاان کیا ہے ہو۔ اور پھر آپ اللہ نے انہیں د نیا سے بہت اور زہد کی تلقین فرمائی جس سے انہیں کہتے ہو۔ اور پھر آپ اللہ نے انہیں د نیا سے بے رغبتی اور زہد کی تلقین فرمائی جس سے انہیں کہتے ہی ہوئی۔

بعدازال انبول فيعرض كيا:

یارسول الله الله آپ آپ آپ آزوان کے بارے میں کیوں متر دد ہیں۔ اگران کو طلاق دے دی ہے تو الله تعالی اس کفر شتے حضرت جرائیل وحضرت میکائیل علیم السلام سے ناچیز اور ابو بکر رضی الله تعالی عند اور تمام مسلمان آپ آپ آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند دریتک اپنے آ تا ومولا سے ہم کلام ہوتے رہے حتی کہ آپ آپ آپ کا خصہ شندا ہوا اور بنس پڑے جب سیدنا عمر فاروق رضی الله عند نے آپ آپ آپ کو کوش مزاجی کے عالم میں پایا تو مسرت کی انتہاند رہی اور جب پت چلا کہ از واج مطہرات رضی الله تعالی عنہن کو طلاق نہیں دی تو ہمرت کی انتہاند رہی اور جب پت چلا کہ از واج مطہرات رضی الله تعالی عنہن کو طلاق نہیں دی تو باذ ن مجوب آپ کے ایک اور جب بیت جلا کہ از واج مطہرات رضوان الله تعالی عنہن کو طلاق نہیں دی تو باذ ن مجوب آپ کے ساتھ ایک میں اداس و ملول صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیم کو پکار کر بیرم و دو

سنایا که حضوطی نے اپنی از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کوطلاق نہیں دی۔

جب رسالتما بھل علی ہوئے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ طرح طرح وسواس کا شکار سے گئے عاشق صادق کے لئے میسانجہ عظیم ہوتا ہے۔ جب اسکامحبوب بستر علالت پر دراز ہو، دن طرح طرح کی سوچوں میں گزرر ہے تھے کہ ایک دن حضرت سید تا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیوں سے نکلا۔

کا. ذات ما و ضعوا فراش محمد

کیا محمر من خالفا الرجع

ترجمہ: جب میں خوفزدہ ہوں
اوردردمحسوں کررہا ہوں۔

اور پھرا کید دن اس خوف ودرد نے حقیقت کاروپ دھارلیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجب وعشق نے تعالیٰ عنہ کے مجب وعشق نے اس حقیقت کو سلیم کرنے سے انکار کر دنیا اور نہ ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی دوسر سے سید سینے کے لئے آبادہ و تیار سے کہ حضو مطابقہ داغ مفارقت وے گئے ہیں مارے غم کے دیوانوں کی سی حالت ہوگئی لہذا عالم بے خودی میں شمشر کبف کہدر ہے تھے۔

جو شخص کے گدرسول اللہ اللہ وصال فرما گئے ہیں میں اس تلوار سے اس کی گردن اڑادوں گا آپ آلی نے ہرگز وفات نہیں پائی بلکہ اپنے رب کریم کے حضور تشریف لے گئے ہیں ای طرح جیے حضرت موی علیہ السلام تشریف لے گئے تھے اور چالیس رات غیر حاضر رہنے کے بعد والیس اپنی قوم میں آ گئے تھے۔ رسول اللہ اللہ بھی یقیناً واپس تشریف لا ئیس گے اور منافقین کے ہاتھے یا وُل کا میں گے۔

محبوب جب نظروں کے سامنے ہوتا ہے تو محب کوسکیند وطمانیت وسکون واطمینان ہوتا ہے۔لیکن جب وہ نظروں سے اوجھل ہوتو عالم بیقراری واضطراب دیدنی ہوتا ہے۔اور

جب پیصورت حال ہوکہ محبوب اپنے رب کریم کے پاس چلا گیا ہوتو محب کوکسی بل چین نہیں آتا یادوں کے سمندر میں سدا طغیانی رہتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی حال تھا اپنے محبوب آقاومولا حبیب کبریات اللہ کے قد وم میمنت ازوم میں بسر کیے ہوئے کھات اور آپ اللہ کے عہد مسعود کی یادیں ہی اب سرمایہ حیات تھیں، جب یادوں کا آلاؤ کھڑ کتا تو رقت طاری ہوجاتی اورروتے روتے بے تاب ہوجاتے تھے۔

ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدل کے لیے تشریف لے گئے ان دنوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلب میں تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ ان ہے جا بید میں ملے اور پھر بیت المقدس تک ہمر کا ب رہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اذان کی فرمائش کی مغرب کا وقت تھا انہوں نے مجد اقصلیٰ میں اذان کی میں موجود مسلمان نورانی کیف کے آغوش میں جذب ہوتے کہی جسے جیسے اذان آ گے برھی وہاں موجود مسلمان نورانی کیف کے آغوش میں جذب ہوتے گئے حضورا کر مہتلے تھی یا د تازہ ہوگئی ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روتے روتے بیندنھ گئی سب کودور رسالت آ بھیلے یاد آ گیا۔

محبوب کو جو چیزمحبوب ہوتو محب کی نظر میں بھی وہ بے حدمحتر م ہوتی ہے اوراہ دوسروں پرفوقیت دی جاتی ہے ہیں دستور محبت ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند نے اپنے عہد خلافت میں تمام از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کودس ہزار اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بارہ ہزار سالانہ وظیفہ دیئے تھے۔اور بیہ وجہ بیان فرمائی کہ ان کو دو ہزار اس لئے زائد دیتا ہوں کہ وہ عالم عالمیان کے جو بھیں۔

محبوب کانام محب کی سانسوں میں رسا بساہوتا ہے حضور اکر میں گاہم پاک ایسا اہم پاک ہے کہ جواللہ تبارک وتعالی کواسکے ملائکہ وانبیاء ومرسلین کو مونین اور کا نئات کی ہر چیز کودل وجان سے بیاراومحبوب ہے۔ بیابیاہم پاک ہے جہاں رقم ہوتا ہے وہاں خوشہوؤں کے قافلے اتر تے ہیں رحمتوں کا مزول ہوتا ہے محبتوں کی بارسیم رقص کنال ہوتی ہے۔ عشق کے گل

وگزار کھلتے ہیں عقیدتوں کے حل وگو ہر نثار ہوتے ہیں ۔ قوس قزح کے رنگوں کی دلفر بیباں ہوتی ہیں بوسوں کی برسات ہوتی ہے قرۃ العین ہوتی ہے۔ صلوۃ وسلام کے نغے بھرتے ہیں ادب ہے گردنیں خم ہوتی ہیں۔ دلوں میں کیف وسرور کے آبشار گرتے ہیں اوراس اسم کی عظمت و پاکیزگی کا بیالم ہے کہ جب اس کولیوں پر لانا ہوتا ہے تو دہمن کو پہلے ہزار بارمشک وگلاب سے مقونا پڑتا ہے لیکن پھر بھی دہمن اس قابل فہیں ہوتا کہ اسم جھوٹی لیوں سے ادا کیا جائے۔

حضرت سيّدنا عمر فاروق اعظم رضى اللّد تعالى عثير كي جعلى زيد كي يوت كانام بهى محمد خاائي مرتبه كسى نے ان كو يكاركر برًا بھلا كہا حضرت عمر فاروق رضى اللّه عنه كومعلوم جواتو ترّب الشخصاس نام كى تو بين عاشق وصادق كوكب گواراتھى آپ رضى اللّه تعالى عنه نے اے فوراً بلاكر فرمایا تهہارے نام كى وجہ ہے اسم محمولی پرگالیاں نہیں پڑ سکتیں ۔لہذااسى وقت نام بدل كر عبدالرحمٰن ركھ دیااور حضرت طلحارضى الله عنه كى فدمت میں حاضر ہوتے حضرت محمد بن طلحارضى الله عنه نے مناسر جھكادیا الله عنه نے عرض كيا: امير المومنين ميرانام محمولی كا انتخاب كردہ ہے ۔ محب نے ساسر جھكادیا فرمایا: اگر یہ بچ ہو جاؤرسول اللّه قالية كاركھا ہوانام میں نہیں بدل سكتا۔

عبد الحمد كے والد كانام محمد تھا ایک شخص نے انہیں كہا:

اے محمر! اللہ تیرے ساتھ میر کرے اور میر کے۔ حضرت سیّد ناعمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتوا ہے ہلا کر کہا:

تہارے سب سے رسول اللہ اللہ کو ایسا کہا جائے۔ واللہ جب تک میں زندہ ہوں مہرسی اس نام نے ہیں ویا مہرسی اس نام نے ہیں ویا راجائے گا۔ لہٰذاا سکانام تبدیل کردیا۔

مجت ہوتو اتباع واطاعت محبوب علیہ ہوتی ہے اور محبت کا یہ بھی نقاضا ہے کہ جو ممل محبوب علیہ ہوتی ہے اور محبت کا یہ بھی نقاضا ہے کہ جو محبوب اللہ نقائی ہوتی ہوئے میں رسول اللہ اللہ تعالی عز جب مکہ تشریف لے گئے تو حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے فرمایا: میں رسول اللہ اللہ کے تو حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے فرمایا: میں رسول اللہ اللہ کے تو حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے فرمایا: میں رسول اللہ اللہ کے تو حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے فرمایا: میں رسول اللہ اللہ کو تحقیم میں دیا تا ہوئے کا تعالیہ کو تقلیم کرنے ہوئے ا

دنیائے محبت وہ شق میں بیداکٹر دیکھنے میں آیا ہے کہ جہاں محبوب ہوتا ہے وہ جگہ ومقام محبّ کی آگھ کا تارا ہوتا ہے۔ اس کی جنت بھی وہیں ہوتی ہے۔ عاشقان رسول مطلقہ کی لیک مناتھی اور ہے کہ اگرموت آئے تو شہر محبوب اللیقی میں آئے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں بید ولولہ اور جذبہ ہروقت شعلہ زن رہتا تھا کہ مدینہ باسکینہ کی خاک نصیب ہوآ ہے۔ رضی اللہ تعالی عنداکٹر بید عافر مایا کرتے تھے۔

اے اللہ! مجھے اپنی راہ میں شہادت تصیب فرمانا اور اپنے حبیب اللہ کے شہر میں موت عنایت فرمانا۔

عاشقان رسول مطالقة كى دعاالله تعالى بهى رخبين فرما تا چنا نچة برضى الله تعالى عنه پر ابولولو فيروز في حمله كياجواريان كاباشنده تقااور حضرت مغيره بن شعبه رضى الله تعالى عنه كانصرانى غلام تقاجونها وندكى جنگ مين گرفتار موافقا آپ رضى الله تعالى عنه كى شهادت اسى سے مولى وصال فيل آرزوتنى كه حضورا كرم الله تعالى عنه فون موں اس خلش في ميتاب كرركھا تھا چنا نچه اپنے صاحبزاد مے حضرت عبدالله رضى الله تعالى عنه سے فرمایا: أم المونيين حضرت عائشه صد بقة رضى الله تعالى عنها مير المونيين مت كہنا۔

جب وہ اُم المونین کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ رور ہی تھیں عرض کیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سلام کہتے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنها کی اجازت چاہتے ہیں کہ اپنے دونوں رفیقوں کے پاس فن ہوں۔

حضرت عائشة صديقة رضى الله تعالى عنها في فرمايا: ميس في سيجگدا پنے لئے رکھی ہے ليكن اپنے نفس پرعمر كوتر جيج ويتى ہوں۔ جب حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عند واپس آئے تو حضرت عمر رضى الله تعالى عند في بيتا بانه يو چھا:

> کیاجوابلائے؟ عرض کیا۔

جوبات آپ کومجبوب تھی ام المونین رضی اللہ تعالی عنہانے منظور کرلی ہے۔ الحمد للدمير إزويك كوئى چيزاس سے بوھ كرنيس-

جب وصال ہوتو جنازہ لے جانا دروازے پر پہنچ کرسلام کرنا اور کہنا عمراجازت جا ہے ہیں اگروہ مجھ کوا جازت دیں تو اندر لے جاناور نہ مسلمانوں کے عام قبرستان میں لے جا کر فن کر دینا۔

وصال کے بعد وصیت کے مطابق حضرت عبداللہ بن عررضی الله تعالی عند نے جنازہ درعا نشصد بقدرضى الله تعالى عنها يرركهاا ورخودسلام كي بعدعرض كيا-

عمر بن خطاب اجازت چاہتے ہیں۔

پرصاحبزادے سے مخاطب ہو کر فرمایا:

اندرے ام المونین رضی اللہ تعالی عنها نے جواب مرحت فرمایا۔اندر لے آؤ۔ لبذا بقرارعاش كواية آقاومولة المنتية كقدمون مين دفن كرتے بى قرارآ كيا-

حضرت سيّدنا عثان عنى ذوالنورين رضى الله تعالى عنه: \_

وونورول والے حضرت عثان غنی رضی الله تعالی عنه کی حیا کا بیدعالم تھا کے محبوب رب ودود بھی اکاخیال فرماتے تھے۔ان کی حضور اکرم اللہ سے محبت وعشق کا انداز سب سے منفر و ویگانہ تھا۔جس وقت انہوں نے اپناہاتھ حضورا کرم ایک کے دست مبارک میں دیا اور بیت ہوئے ای کمحے وہ ہاتھ ان کی نظر میں بے حد محترم وذی وقار اور محبوب ہو گیا تھا اب محبت و عشق كا تقاضا يرتفا كدوه ماته جي محبوب التعليقة كدست نور يمس مون كاشرف حاصل ہواتھا کسی نوع کی نجاست ہے آلودہ نہ ہولہذاان کی حیات مبارکہ کا ایک ایک لحداس پردلیل ہے کہ پھرانبوں نے دم واپسیں تک اس ہاتھ کونجاست یا کل نجاست سے مس نہونے دیا۔ جس طرح گاب کی خوشبو کو مقیر نہیں کیاجا سکتا۔جس طرح جاند کی روشنی کو پھیلنے

ے روکانہیں جاسکتا،جس طرح دن کے اُجا لے کو چھیایانہیں جاسکتا ای طرح قبول اسلام کی مبک ظاہر ہوئے بغیرر نہیں سکتی لہذا گردشِ ایام نے دیکھا کہ وہی عثان بن عفان جوکل تک سب کی ا آنكه كا تاراتها جب رسول التعليقية كا عاشق ومتوالا بنااوردين اسلام كاواله شيدائي بهواتورسيول میں جکڑے ہوئے کمرے میں بند پڑا تھاان کا چیا حکم بن ابولعاص امیہ مقفل کمرے کے با ہڑئیل ر ہاتھاتھوڑی در کے بعدوہ کمرے کے دروازے پررگااور باواز بلند بولا:عثمان جب تکتم اپنے آباؤاجداد کے دین کی طرف لوٹ کرنہیں آتے ای حالت میں رہوگے۔

چاجب تک جم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہاس میں سے حب رب ودوداور اسلام کی محبت نکل نہیں عتی۔

كرے كے اندرے آواز آئى چچا كاغصداور كبڑك اٹھا مندے جھاگ اڑنے نگا غضبناک کہیج میں بولا: میرانام علم بن العاص ہے جب تک تم پرشدائد کے دررواکرؤں گا۔ تو مبل ولات ومنات وعزى كى طرف لوفى بغير كوئى جاره كارنظر نبيس آئى گا

چايين بھي عاشق رسول الله بول جس طرح جا بودل كى حسرت نكال لينا۔ دوبارہ کمرے کے اندرے آواز سنائی دی تو حکم بن العاص غصے سے پھنکارنے لگا۔

ظلم ہمیشہ حق کو دبانے کے لئے روار کھاجاتا ہے لیکن بالآخر فتح حق کا مقدر ہے۔ پچا کے ظلم نے فکست مان کی اور حضرت سیّد ناعثان غنی رضی الله تعالی عنه حضورا کرم الله ہے محبت وعشق کی بلندیوں برمحو پرواز رہے دین اسلام کے فروغ میں بڑھ پڑھ کر حصہ لیتے رہے۔ اورا پے رب کریم اور محبوب کبریاداللہ کی رضاوخوشنودی کے لئے اپنی دولت سے مسلمانوں كے لئے آسانياں بم پنجاتے رہے۔

آپ رضی الله تعالی عنه کواپنے آقا ومولفظی کے ساتھ اتن محبت وثیفتگی تھی کہا ہے محبوبآ قاعلطية كافقيرانداورزامدانه زندكي ديكه كربے قرار رہتے تحے اور جب موقع ملاآ پاللیہ کی خدمت اقدس میں تحائف پیش کرتے تھے۔

محبوب موجود ، وتو محبّ كوئى كام استكے بغیر نہیں كرتا اگر ایسا كر بے تو يہجوب سے نقدم كى صورت ، وگى جو جہاں محبت وعشق میں روانہیں ۔ حضرت سیّد ناعثانِ غنی رضی اللہ تعالی عند كی محبت بھی ایسی تام تھی كہ محبوب آ قالم اللہ ہیں كہ جب حضورا كرم اللہ تا تاريخ كے اوراق شاہد ہیں كہ جب حضورا كرم اللہ تاريخ كے لئے تشریف لے گئے تو كفار مكہ نے روگ دیا تو آپ اللہ تعالی عند كو مصادق حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالی عند كو محبوب وصادق حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالی عند كو محبوب وصادق حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالی عند كو كہا ليكن حد یہ ہے سے صلح كے معاملہ میں مكہ بھیجا كفار نے آپ رضی اللہ تعالی عند كوطواف كے ليے كہا ليكن آپ رضی اللہ تعالی عند كوطواف كے ليے كہا ليكن آپ رضی اللہ تعالی عنہ كوطواف كے ليے كہا ليكن آپ رضی اللہ تعالی عنہ كوطواف كے ليے كہا ليكن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انكار كرديا، اور فر مایا: جب تک میرے آ قا ومواف اللہ اللہ نہیں كریں گے میں طواف نہیں كریکا۔

سب سے زیادہ تکلیف دہ اور سوہان روح منظروہ ہوتا ہے جب دل وجان سے پیارا محبوب نظروں کے سامنے تا حیات برخصت ہور ہا ہو ۔ حضورا کر مہلے کا اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس تشریف لے جانے کا منظر کوئی معمولی منظر نہ تھا تمام عشاق وحمین کے قلوب پر جوگز رربی تھی سے وہی جانے تھے کسی کو ہوش نہ تھا جب حضرت سیّد ناعثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کواپے آتا ومولا فخر موجودات وہا عث تخلیق کا نئات ملے تھے کے وصال کا ساتو دھیکالگا کہ چلنے پھرنے کی طاقت نہ ربی ہا ختیار لہوں سے نگا۔

فیا عینی اکبی ولا تسامی و حق البکاء علی السید (اے میری آنکھ خوب رواوررونے سے نہ تھک اس لیے کہ آقائی پررونے کا وقت آن پہنچاہے)۔

حضورا کرم اللہ کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا حال یہ تھا کہ دل ود ماغ محبوب علی کے دوں کا آماجگاہ ہے ،وئے تھے اکثر و بیشتر اپنے ہادی وآ قالی کے خیال میں اس قدر منتخرق ومحوجوتے کہ گردو پیش کا ہوش ندر ہتا تھا اپنی حالت کے بارے میں ایک دن خود ہی

ارشادفر مایا کہ جب حضرت سیدنا ابو بکرصد بین آکبر رضی اللہ تعالی عند کی بیعت ہو چکی تو میں مدینہ منورہ کے قلعوں میں سے ایک قلعہ میں جیٹھا ہوا تھا کہ سیدنا عمرفاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس سے گزر کے لیکن میں نے اپنے غم کی وجہ سے ان کا خیال بھی نہ کیا۔

محبت صرف محبوب کی ذات تک محدود نہیں ہوتی بلکداس کے اہل بیت ،عزیز داقر باء اوراہل قرب تک پھیلی ہوتی ہے ان میں اسے محبوب کی جھلک نظر آتی ہے۔ اور وہ ان کی خدمت کے لیے ہمہ وقت آبادہ و تیار ہتا ہے۔

ایک مرتبه الل بیت نبوی الله یکی روز فقر و فاقد سے گزر گئے حضرت سید ناعثان غنی رضی الله تعالی عند کومعلوم ہواتو ہے چین وضطرب ہوگئے آتھوں سے آنسوروال ہوگئے ای وقت کئی بور ہے گئیہوں ، آٹا ، محجور ، بحری کا گوشت اور تین صد نفقہ لے جا کرام المونین حضرت عائشہ صد یقد رضی الله تعالی عنها کی خدمت میں چیش کر کے عرض کیا: جب اس فتم کی ضرورت میش آئے تو عثان کو یا وفر مایا جائے محبت وارادت کا لازی نتیجہ ہے کہ محبوب الله تعلیق کے برقول فیل یہاں تک کہ حرکات وسکنات اورا تفاقی یا توں میں بھی محبوب آ قامیق کی اتباع کی جائے ایک مرجبہ حضرت سید ناعثان غنی ذوالنورین رضی الله تعالی عند وضوکرتے ہوئے متبسم ہوئے لوگوں نے ہوئے متبسم ہوئے لوگوں نے ہوئے متبسم ہوئے لوگوں نے ہوئے متبسم کی وجہ پوچھی تو فر مایا: میں نے ایک مرجبہ تخضرت کا بھی مرحبہ حضرت کا بھی ہوئے وضوکر تے ہوئے متبسم کی وجہ پوچھی تو فر مایا: میں نے ایک مرجبہ تخضرت کا بھی ہوئے وہ کو کو اس الله تعالی عند وضوکر تے ہوئے وی فداہ کو اس

محب کی دلی آرزود تمناہوتی ہے کہ نہ صرف زندگی میں بلکہ بعدازموت بھی کسی طرح محبوب کا قرب ونزد کی نصیب ہو۔ حضرت سیدناعثان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عبد خلافت میں جب فقند نے سراٹھایا تو اس دوران میں حضرت سیدنا میر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شام جاتے ہوئے بارگاہ خلافت میں عرض کیا: اے امیر المونین یہاں کے حالات قابل اظمینان نہیں آپ میر سے ساتھ شام چلیں وہاں آپ کا بال برکانہیں ہوسکتا۔

امیر المونین سیدناعثان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے محبت وعشق رسول مطابقة میں و و بی

ویں چنانچ آنخضرت علیقہ نے خودا پے دست مبارک سے اے مٹاویا۔

حضرت سیدناعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مجت کا سب سے بڑا کرشمہ یہ ہے کہ دور کے لوگوں کو قریب کردیتی ہے لہدا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبار کہ اس پر گواہ ہے کہ انہوں نے حتیٰ الا مکان لوگوں کو مجت کے ذریعے قریب کرنے کی سعی بلیغ کی ۔

اولاد سے محبت فطری جذبہ ہے جس پر کسی کا بس نہیں ایک روز حضرت سیّدناعلی رضی الله تعالی عنہ نے حضرات حسنین رضی الله تعالی عنہ اکودائیں بائیں زانوں پر بٹھایا ہوا تھا اوران کے چہروں کو دیکھ رہے تھے حضرت سیّدناحسن رضی الله تعالی عنہ کوالله تعالی اوراس کے رسول الله تعالی عنہ کوالله تعالی حبت بھری نظروں سے اپنی جانب دیکھتے دیکھ رسول الله تعالی حبت بھری نظروں سے اپنی جانب دیکھتے دیکھ کر گویا ہوئے۔

اے والد کرم! آپ ہم ے بہت محبت فراتے ہیں؟ ہاں! میں تم سے محبت کرتا ہوں۔

حضرت سيّد ناعلى مرتضى رضى الله تعالى عنه نے فر مايا:

جس وفت الله تبارک وتعالیٰ آپ کے دل کی جانب نظر فرمائے گا تو وہ آپ کے دل میں اپنی محبت کے سواد وسرول کی محبت دیکھے گا۔

. لخت جگر کی بات من کر حضرت سید ناعلی رضی الله تعالی عنه نے رونا شروع کر دیا اور بہت زیادہ روئے پھر بیٹے کو مخاطب کر کے فر مایا:

پرہمیں کیا کرنا جا ہے جب کہ تبہاری طرح کی پیاری اولا داور میرے جیسا محبت کرنے والا باپ ہو۔

حضرت سيدناعلى رضى الله تعالى عند نے بيٹے كى ذہانت كاجائزہ لينے كے لئے فرمايا: حضرت سيدناحسن رضى الله تعالى عند نے عرض كى:

والدرام ابيتونهايت دولوك بات ب كدمجت الله تعالى كے لئے ب كيونكه محبت

ہوئی آوازے کہا:خواہ میراتن سرے جُداہوجائے لیکن میں جوار سول اللہ کوئیں چھوڑ سکتا۔ اور پھرآپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مظلوم شہادت سے حضور نبی کریم اللہ ہے۔ اپنی محبت وعشق میں صدافت کاعملی ثبوت دے دیاور شہر محبوب اللہ میں آسودہ خواب ہوئے۔ حضرت سیّد ناعلی المرتضلی رضی اللہ تعالی عنہ:۔

محت محبوب پرجان شار کرنے کے موقع کی تلاش میں رہتا ہے اور اسے موت کاشہ برابر خوف نہیں ہوتا حضرت سید ناعلی مرتفائی رضی اللہ تعالی عند اسکی زندہ جاوید مثال ہیں۔ ہجرت کی شب آ قائے نامدا ملطقے نے حضرت سید ناعلی رضی اللہ تعالی عنہ کوا ہے بستر مبارک پر استراحت کا حکم دیا اور خود حضرت سید نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ سوئے مدینہ چل پڑے کفار نے آپ اللہ تعالی عنہ کا شانہ اطہر کا گھیرا کررکھا تھا تا کوئل کردیں اس ہنگام حضرت سید نا بی رکھا تھا تا کوئل کردیں اس ہنگام حضرت سید نا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موت سے بے نیاز ہوکر کو استراحت ہونا حضور نبی کریم اللہ تعالی عنہ کا موت سے بے نیاز ہوکر کو استراحت ہونا حضور نبی کریم اللہ تعالی معنی کریا ہوئی معنی کا بہت بڑا شہوت ہے لاریب محب کیلئے محبوب کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔

وقت کے ہم آ ہنگ آ پرضی اللہ تعالی عنہ کی رسالتمآ بھاتھ ہے محبت وعشق کے چراغ کی روشی تیز سے تیز تر ہوتی گئی آ پرضی اللہ تعالی عنہ کے ہرقول وفعل ہے حبت وعشق رسول اللہ تھا تھ میک میں اللہ تعالیہ منبط تحریم میں لانے کی خدمت حضرت مسونا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیر دہوئی انہوں نے دستور کے مطابق محملیات محملیات کی ابتداء کی تو مشرکین نے لفظ رسول اللہ تا تھے پراعتراض کیااور کہا:اگر ہم محملیات کی ابتداء کی تو مشرکین نے لفظ رسول اللہ تا تھے پراعتراض کیااور کہا:اگر ہم محملیات کی درسول مان لیتے تو جھڑاکس بات کا تھا؟

حضور اکرم اللہ نے اس لفظ کوحذف کردینے کے لئے فر مایا حضرت سیدناعلی رضی الله تعالی عند کی اپنے آقاومول اللہ سے محبت اور ادب اور غیرت نے گوارانہ کیا کہ اس لفظ کومٹا سارى رات مجصندجا تا-

این آقاومولامحن انسانیت الله کے بعد حضرت سیدناعلی رضی الله تعالی عنہ کو زیست بے کیف و بے رنگ نظر آتی تھی ظاہر ہے محبوب الله کے بعد محب سادق کی دنیا اداس. وویران ہوگئ تھی ایک روز کا واقعہ ہے کہ آپ رضی الله تعالی عنہ رنجیدہ اور چا دراوڑ ھے ہوئے تھے حضرت سیّدنا ابو بکرصدیق نے وجہ پوچھی کہا: آپ نے رسول الله تقایق پر مجھ سے زیادہ مملین کس کودیکھا ہے؟ حضرت سیدناعلی رضی الله تعالی عنداس قدر غریق مجت وحشق مقایقة رہا کرتے تھے کہ لوگوں کواکٹر و بیشتر تلقین فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کواکٹر و بیشتر تلقین فرمایا کرتے تھے ،لوگو! اپنی اولاد کومجوب الله الله تعلیم دو۔

# حفرت سيّدنا ابوعبيده بن الجراح رضي الله تعالى عنه: \_

امین الامت حضرت سیدنا ابوعبیده بن الجراح رضی الله تحالی عندا پی محبوب آقادی کی محبت میں ہروقت سرشارر ہے تھے۔ یوم اُحد عقب بن ابی وقاص کے جملے ہے حضورا کر مہالیت کی رخیار مبارک میں خود کی دوکڑیاں گھس گئیں تو حضرت سیدنا ابو برصد ایس اکبرضی اللہ تعالی عند آنحضرت کی طرف دوڑ ہے ہوئے آئے اور مشرق کی جانب سے حضرت سیدنا ابوعبیده بن جراح رضی اللہ تعالی عند بھا گئے ہوئے آئے دونوں عاشق اپنے محبوب آقادی کی بارگاہ میں جہاح رضی اللہ تعالی عند نے حضرت سیدنا ابو برصد بق رضی الله تعالی عند نے حضرت سیدنا ابو برصد بق رضی الله تعالی عند نے حضرت سیدنا ابو برصد بق رضی الله تعالی عند نے حضرت سیدنا ابو برصد بق رضی الله تعالی عند نے حضرت سیدنا ابو برصد بق رضی الله تعالی عند نے حضرت سیدنا ابو برصد بق رضی الله تعالی عند نے حضرت سیدنا ابو برصد بق رضی الله تعالی عند نے حضرت سیدنا ابو برصد بق رضی الله تعالی عند نے حضرت سیدنا ابو برصد بق رضی الله تعالی عند نے حسرت سیدنا ابو برصد بق رضی الله تعالی عند نے حسرت سیدنا ابو برصد بق رضی الله تعالی عند نے حسرت سیدنا ابو برصد بق رضی الله تعالی عند نے حسرت سیدنا ابو برصد بین الجوں نے کہا:

اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ! میں اللہ تعالیٰ کے لئے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اجازت دیں کہ رسول اللہ علیہ کے اخبار مبارک سے خود کے جلتے نکالوں۔

حضرت سید ناابو بکرصدیق رضی القد تعالیٰ عند نے اجازت دے دی حضرت سید نا ابوعبید و بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عند نے اپنے دانتوں ہے ایک حلقہ پکڑ کر تھینچا تو پشت کے بل صرف الله تعالیٰ کاحق ہے لہذا محبت تو صرف الله تعالیٰ کے ساتھ کریں۔اور شفقت اولاد کاحق ہے اللہ اشفقت اولاد کاحق ہے اللہ اشفقت اولاد ہے کریں مخلوق شفقت کی مستحق ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں کوئی شریک نہیں ہوسکتا۔

زندگی کے دن سایہ رسول عربی ایک میں بڑے اطمینان وسکون ہے بسر ہورہ تھے،
کہ رب ودود کی طرف ہے اپنے محبوب ایک کا بلاوا آگیا۔ محبوب ایک فی خرمان پر
لیک کہااورا سکے پاس تشریف لے گئے اس جان کاہ صدمہ کا حضرت سیدناعلی رضی اللہ تعالی عنہ
پر بے حداثر ہوا کیونکہ بجین وجوانی سب سرور کو نین اللہ تعالی عنہ کے سایہ عاطفت میں گزرے تھے لہذا
اپ آقاوم والتی کے وصال پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر سکتہ کی می حالت طاری ہوگئی۔

محبوب التعلق وخسل دینے والوں میں حضرت سیّد ناعلی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل سے وغسل کے بعد پانی کے چند قطرات جوآ تخضرت سیالی کے گوشہ چشمان اور ناف میں جمع ہو گئے تقے وفو رمحبت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پی لئے جس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم میں مزیدا ضافہ ہوا۔

حضورا کرم اللہ کی جدائی کے قم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کونڈ ھال کرر کھا تھا کسی بل چین نہ آتا تھا ایک روز جذبات فم وفر قت نے اشعار کالبادہ اوڑ ھالیا۔

لقد غشيت خاطلمة بعد موته نهارا فقد زادت على ظلمة الدجى الاطرق الناعي بليل فراعنى و ادقنى سما استقر منا ديا

ان کی موت کے بعد ہم پر تاریکی چھا گئی جس میں دن کالی رات سے زیادہ تاریک

. .

بائے رات کوآنے والا مجھے جدائی کی خبر دے کرلرزہ براندام نہ کرتا اور آواز دے کر

گریڑے اورایک دانت ٹوٹ گیاانہوں نے دوسراطقہ دانتوں میں لے کر کھینچا تو دوسرادانت بھی ٹوٹ گیااورائی کردیئے۔ بھی ٹوٹ گیااورائی محبوب کھینچا کی تکلیف رفع کرنے کے لیے اپندودانت قربان کردیئے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ:۔

محبت کاکوئی ایک خاص رنگ نہیں ہوتا بلکہ یہ متنوع رنگوں میں ظاہر ہوتی رہتی ہے اور

یہ سداا ہے محبوب اور اس سے متعلقات کے گر دگر دش کرتی رہتی ہے۔ حضرت سید ناسعد بن ابی
وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوحضور اکر مہلیف کی نسبت سے مدینہ منورہ سے بہت محبت تھی کیونکہ
محبوب کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں فوت ہونا بھی پہند نہ فر ماتے
تھے۔ جوں جوں بیماری طویل ہوتی گئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے بینی دو چند ہوتی جاتی تھی۔
رسول اکر مہلیف نے اشکبار دیکھ کر ہو چھا:

روتے کیوں ہو؟

عرض كيا:

معلوم ہوتا ہے ای سرز مین کی خاک نصیب ہوگی جس کواللہ تعالیٰ اور رسول اکر میں اللہ تعالیٰ اور رسول اکر میں اللہ کی مجبت میں ترک کرچکا ہوں۔

آ قائے نامدان ہے کے اپنے محب صادق کوتلی دی اوران کے دل پر ہاتھ رکھ کرتین مرتبہ فرمایا: اے اللہ سعد کوصحت عطافر ما۔ چنانچ آپ اللہ کی دعانے حضرت سید ناسعد بن ابی وقاص کوایک نئ زندگی عطافر مائی۔

محب سب کچے بھول سکتا ہے لیکن جس شخص نے اسکے محبوب کوکوئی اذیت یا تکلیف پہنچائی ہو یا اسکی شان میں گستا خی کا مرتکب ہوا ہوتو اس شخص کو وہ تازیست اپنادیمن تصور کرتا ہے اور اسکے لیے اس کے کسی گوشد دل میں ترجم ورافت نہیں ہوتا اگر چداس شخص کے ساتھ اس کانسبی تعلق ہی کیوں نہ ہو عتبہ بن الی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن الی وقاص

محب کی بیتمناہوتی ہے کہ مجبوب اللہ کی رضا کیلئے موقعہ کی تاک میں رہتا ہے خاص طور پر جب فنیم کی طرف سے نقصان پہنچانے کا احتمال ہوتو اسے چین نہیں پڑتا۔

ایک مرتبہ صاحب کوڑھ کے خود وہ سے تشریف لار ہے تھے بوقت شب ایک جگہ قیام فرمایا اس جگہ غنیم نے حملہ کا خطرہ موجود تھا کا فی دیر سے جاگ بھی رہے تھے کہ اپنی زبان مبارک سے فرمایا: کیاا چھا ہوتا اگر میرے اصحاب میں سے آج رات کوئی پہرہ دیتا۔

حضرت سيّدہ صديقة كائنات رضى الله تعالى عنبافر ماتى بين كدائبھى فقرہ مبارك كمل نبيں ہواتھا كداسلى جونكارى سروركونين تاليقة نے پوچھا: كون ہے؟ آنے والے نے عرض كى: سعد بن الى وقاص! تم كيے آئے ہو؟

عرض کی نیارسول الشفایلی ازخود خیال آیا که آج آپ اللی کی حفاظت کرنا جاہے۔ اس فرض کوادا کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوگیا ہوں۔

آپ ایسے نے ساعت فر مایا اس محبّ وجان شارے بے حدخوش ہوئے اور دعاوی۔

حفرت سيّد ناعبدالرحمٰن بنءوف رضى الله تعالى عنه: \_

محبوب الله علی الله کے بعد ہراصحاب رسول کی دنیا اندھیر ہوگئی تھی، اب تو فقط یادیں ہی رہ گئیں تھیں۔ اور ہمیشہ یادیں محب کو رلا دیتی ہیں اور تر پادیتی ہیں۔ حضرت سیدنا عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا قلب حزیں اپنے آقاومول اللہ کے گیا وہ سے ہمیشہ مملو رہتا تھا ایک دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوستوں کو دعوت پر مدعوکیا کھانے بیٹھے تو روثی اور یہ اعت فرمایا تو سرور کو نین میں ایک ہے حد خوش ہوئے اور ان پر صلو ہ پڑھی۔ حضور اگر میں ہے جب کی سے بہت خوش ہوتے تو فرماتے:

اللهم صل على فلان.

یعنی اے اللہ! فلال شخص پررحمت نازل فرما، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنداوران کی تلوار کے لیے دعا کی۔

یپلی تلوارتھی جوراہ فدویت و جال نٹا**و**ی میں ایک بچے محبّ کے ہاتھ ہے ہے نیام ہوئی تھی۔

حضرت سيدناطلحا بن عبيداللدرضي الله تعالى عنه:

غزوہ احدیث وشمنان رسول الله الله اور دین اسلام کی جنگی تیار یول اور یلخارے
یول عیاں ہوتا تھا جیسے وہ مسلمانوں کوختم کرنے کے لئے فیصلہ کن جنگ کررہے ہیں اُدھر
عاشقان رسول تیالیہ نفری میں کم ہونے کے باوجود جس پامردی ودلیری وجان شاری سے غیم
کے ساتھ نبروآ زماتے تھے اسکی مثال تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے حضرت سیدناطلح بن عبید
اللہ رضی اللہ تعالی عند آنہیں عشاق میں سے تھے جوا ہے محبوب آ قاعلیہ کی حفاظت اس انداز
ہے کررہے تھے کہ آسان پر ملائکہ بھی عش عش کراشے ہوں گے۔

اس غزوہ میں آپ رضی اللہ تعالی عند پر واندوار فدویت وجال نثاری کے جمرت انگیز مناظر دکھارہ ہے تھے گفار کا ہم طرف سے نرغہ تھا۔ تیروں کی بارش ہور ہی تھی خون آشام آلواریں چک چک کر آئکھوں کو خیرہ کر رہی تھیں صد ہا کفار رسول عربی اللّیقی کی طرف پورش کر رہے تھے اس وقت جمال نبوت مالیقی کا میشیدائی بالہ بن کرخورشید نبوت کو آگے بیچھے دائیں بائیں ہم طرف سے بچار ہاتھا تیروں کی بوچھاڑ کو تھیلی پر روکٹا آلموار اور نیزہ کے سامنے اپنے سینے کو ہر بنا تا جب کفار کا نرغہ زیادہ ہوتا تو شیر کی طرح ترقب کر حملہ کرتا اور دشن کو بیچھے ہٹادیتا کسی تا ابکار نے ذات

گوشت د کیچکر ہےافتیار روپڑے حضرت سیدنا نوفل بن ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونے کی وجہ دریافت کی تو ہوئے:

رسول التعلیق اورآپ کے اہل وعیال کوتمام زندگی پیٹ بھر کر جو کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوئی یہاں تک کہ آپ علیقہ کا وصال ہو گیااس بنا پر بی خیال آتا ہے کہ آنخضرت علیقہ کے بعدا نے دنوں تک دنیا میں رہنا ہمارے لئے بہتر نہیں ہے۔

حضرت سيّدناز بيربن العوام رضي الله تعالى عنه: \_

محبوب التعلیق کی شخصیت میں الی کشش ومقناطیسیت ہے کہ حلقہ بگوش اسلام مونے کے ساتھ بی آپ اللہ مرکز محبت وعشق بن جاتے ہیں اسم حبیب التعلیق پرم مٹنے کو سعادت از کی تصور کیا جاتا ہے ناموں رسالت میں ہوجاتا ہے۔ اذیت رسول عربی جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے ہوجاتا ہے اوراڈیت پہنچانے والے کی جان کے دریے رہتا ہے۔ دریے رہتا ہے۔

> ز بیر بیالیانگی تلوار کے کر کیوں آ رہے ہو؟ عرض کیا!

مجصاطلاع ملى تقى كدالله فدكرت بالتي كرفقاركر ليد محف بي البذاز مام مبر باته

لو كمخ لك:

اگر چہ میں ان پاکیزہ ہستیوں کی طرح عمل نہ کر سکا مگر آنخضرت علی اور شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ محبت رکھتا ہوں اور اُمید ہے کہ اس محبت کی بناپران کا ساتھ نصیب ہوجائے گا۔

محب کی نظر میں آ خارمجبوب کی جان سے زیادہ قدر ومنزلت ہوتی ہے اور وہ اس کیلئے سرمایہ حیات ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر اور دیگر کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضابہ کہ مصطفیٰ اللّیٰ ہے تبرک حاصل کرتے تھے ای کریم عظامیہ کی صلوٰ ہ کی جگہوں کا قصد کیا کرتے تھے۔ ان راستوں کو وقعونڈ تے جن راستوں پراللہ تعالیٰ کے بیار محبوبہ اللّیٰ کے مبارک قدم لگے ہوئے تھے اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باس راحت انس وجان اللہ تعالیٰ بیالہ بھی تھا۔

حضورا کرم الله کی علالت نے برصحابی رسول الله الله کومشوش و زردہ کررکھا تھا۔

مجوب الله علیل ہوں تو تحبین وعشاق کو بھلا کس طرح چین نصیب ہوسکتا تھاعلالت کو بین یوم

گزر کی تھے تمام عشاق باصفا بفر مان رسول الله علیہ مخترے سیدنا ابو بکرصدیق اکبرضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں صلو ۃ اواکرتے تھے ان دنوں آپ الله علیہ بابرتشریف نبیں لاتے تھے نگامیں دیدار کے لیے ترس گئیں ایک دن آفاقہ محسوس کیا تورسول رحت الله نے نے اپنے ججرہ مبارک کا پردہ الله کرد یکھالوگ اس وقت حضرت سیدنا ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں صلو ۃ اواکر ہے تھے انہوں نے دیکھا حضورا کرم الله مسکرار ہے تھے آپ الله کی کام میں مبارک قرآن پاک کے ورق کی طرح پرنورتھا حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ الله تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ الله تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ الله تعالی عنہ خرم مبارک کی طرف مرکوز تھی حضرت کے دیدار میں جی موجا نیں سب کی توجہ حجرہ مبارک کی طرف مرکوز تھی حضرت کے دیدار میں جی موجا نیں سب کی توجہ حجرہ مبارک کی طرف مرکوز تھی حضرت

غرض آپ رضی اللہ تعالی عنہ دیر تک بہادری سے مدافعت کرتے رہے، یہاں تک کہ دوسر سے حابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مدد کے لئے آپنچے۔

حضرت سيّد تاانس بن ما لك رضي الله تعالى عنه: \_

محبت کی راہیں صدابہار پھولوں سے اٹی رہتی ہیں جب عاشق ان پرگامزن ہوتا ہے تو پہلے قدم پر ہی وہ محورو بے خود ہوجا تا ہے۔ دنیا کی آلائیشین رفتہ رفتہ اسکی و جود سے نکل جاتی ہیں۔ادروہ صرف اپنے محبوب کا ہوکررہ جاتا ہے۔اوراس کے خیالوں میں محور ہتا ہے۔

> ایک روزانہوں نے محبوب کے کی زبان درخشاں سے سنا: محبت کرنے والامحبوب کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔

سیدنا ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی مصلی ہے پیچھے ہئ آئے سب صلوۃ توڑنے کو تھے کہ محبوب اللہ علیقی نے صلوۃ پوری کرنے کے لیے فرمایا۔

کوئی تصور بھی نہیں کرسکتا تھا کہ اس علالت سے رسالتما بھائیٹ واغ مفارقت دے جا کیں تصور بھی نہیں کرسکتا تھا کہ اس علالت سے رسالتما بھائیٹ واغ مفارقت دے جا کیں گے۔ حضرت سیدناانس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی بھین سے لے کر اب تک محبت رسول اللہ انتہائی بلندیوں پر محو پر واز تھی اپنے محبوب آقاد مول اللہ تھا کہ وصال پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر قیامت اُوٹ پڑی۔

حضورا کرم اللہ کے وصال کے بعد اگر چہ ظاہری آ تکھیں دیدار مجوب اللہ کورس گئیں تھیں ۔لیکن محبت کی معنوی آ تکھوں پر باب فیض اب تک بند نہ ہوا تھا۔ کشتہ عشق نبوت حضزت سیدنا انس بن ما لک رضی اللہ تعالی عندا کشر خواب میں حضورا کرم اللہ کی زیارت سے مشرف ہوتے اور میں کو واقعات بشینہ کی یا د تازہ کرکے گرید وازاری کا ایک طوفان بر پاکرتے مشح عاشق صادق کے نزیانے کے لئے مجوب اللہ کی کا ایک ایک چیز نشتر کا کام کرتی تھی آپ رضی اللہ تعالی عند مجوب دوعالم میں کا کو کرکرتے اور فرط محبت سے بے قرار ہوجاتے تھے۔

ایک روز حضورا کرم ایسته کا حلید مبارک بیان کرر ہے تھے آپ تالیقہ کا ایک ایک خال و خط زبان مدت کی میں نبات محبت گھول رہا تھا اس عالم میں شوق زیارت کا زبردست جذبظہور پذیر مواحر مان نصیبی نے وہ ایام سعیدیا دولائے جب محبوب آقاد ایسته عالم مادی کے گلی کو چوں میں پھرا کرتے تھے اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عندان کے شرف غلامی پرناز کیا کرتے تھے دفعتاً حالت میں ایک تغیر پیدا مواا ورزبان سے بے اختیار اندید جملہ نکا:

قیامت میں رسول اکرم اللہ کا سامنا ہوگا۔عرض کروں گا کہ حضور میں کا کا دنی غلام انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہے۔

وقت گزرتار با آتش محبت وعشق رسول الله الله في خطرت سيدناانس بن ما لك رضى الله تعالى مند كواندر سے سوخته كرديا تھا ـ كوئى لحد ايبانه گزرتا تھا جب ذكر محبوب الله في دركرت

موں۔ لاریب قرب محبوب جب فراق محبوب سے بدل جاتا ہے تو زندگی کے کھات تلخ اذیت ناک اور کرب آشا ہو جاتے ہیں اور محب اندر بھانا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت سید ناانس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا حال اس سے مختلف نہ تھا محبوب اللہ علیقے سے شرف ملا قات کا خیال روز افزوں گہرا ہوتا جار ہا تھا اور پھر دنیا سے آخرت کے لیے رخت سفر باندھ کرا ہے آتا وموال ایک سے مقام ہونے کا وقت آگیا، جسکا بے قراری سے انتظار تھا۔

وصال سے قبل اس عاشق صادق نے حضرت ثابت بنانی رضی الله تعالی عنه کو وصیت کی:

اے ثابت! بیمیرے آفایہ کامقد آبال ہے لیو !وصال کے بعدا ہے میری زبان کے بینی المحتال کے بعدا ہے میری زبان کے بینی کو میں المحتالی کا بیعصاء مبارک میرے پہلواور کرنڈ کے درمیان رکھ دینا اور جب میرے کفن اور میت کو خوشبولگاؤ تو میرے آفا ومول المحتالی کے مبارک پسینہ کواس میں ضرور شامل کرلینا۔

اور پھر پیغلام اپنے آ قامی کے پاس دیواندوار چلا گیا۔

## حفرت سيّد نا الى بن كعب رضى الله تعالى عنه: ـ

جس چیز ہے محبوب کا تعلق ہو جائے محب کی نظر میں وہ امر ہوجاتی ہے موجب راحت وسکون ہوجاتی ہے موجب راحت وسکون ہوجاتی ہے اسکی قلبی آرزو ہوتی ہے کہ وہ چیز سداا سکے پاس رہے کیونکہ اس سے محبوب کی خوشبو آتی ہے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت رسول اللہ کا یہ عالم تھا کہ استن حنانہ کوا پے گھر بطور تبرک رکھ لیا تھا اور جب تک و میک نے چاہ کواسکو را کھ نہ کردیا حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسکومکان سے ملیحدہ نہ کیا۔

## حفرت سيدنا اسيدين حنيروضي الله تعالى عنه:

مبت کی آتش جب شعلہ زن ہوتی ہے تو پھر محب کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ محبوب کے

آب رضى الله تعالى عندنے كما:

میں تو پیر رواشت نہیں کرتا کہ میر ہے محبوب سیانی کو کا نٹا بھی چھےالی ہزاروں جانیں ہوں تو ان پر قربان کردوں۔

اورجب مولى يرجر هي ويول:

ا الله! ميرا آخرى سلام حضورا كرم الله تك پنجاد \_ ـ اس وقت رسول الله الله الله مدينه منوره ميں اپنا اسحاب رضى الله تعالى عنهم كساتھ تشريف فرما تھے \_ آپ الله في نے با آواز بلندوعليم السلام فرمايا و باں پرموجود كمين نے عرض كيا: اے اللہ تعالى محجوب الله اكس كے سلام كاجواب ديا ہے؟

ارشادفر مایا:

تنہارے دینی بھائی خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کوا بھی ابھی مکہ میں سولی پر چڑ ھادیا گیا ہےاس نے سلام بھیجا ہے۔

## حفرت سيّدنار بيدبن كعب اللي رضى الله تعالى عنه: \_

صرف محبت ہی ایسی چیز ہے جوآ خرت میں بھی برقرار رہتی ہے۔اور صرف ایک ہی محبور بطائیہ ہیں جن کی محبت وعشق آخرت میں بھی محب کواپنے قدموں سے جدانہیں کرتی۔ محبور بطائیہ ہیں جن کی محبت اسلمی رضی اللہ تعالی عندرات کو حضورا کر مسائلیہ کے لئے بانی لایا کرتے تھے اور دیگر خدمات بھی بجالاتے تھے ایک روز رحمۃ للعالمین آبیہ نے فرمایا:

انہوں نےعرض کیا:

میں بہشت میں آپنگائی کا ساتھ مانگیا ہوں۔ مجور بھلی نے ارشاد فرمایا: قرب سے سکینہ حاصل کرے اسکے لئے وہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے اور جب ایبا موقع میسر
آتا ہے تو پھر وہ محبوب پرواری ہونے لگتا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بھلے، صالح ہشگفتہ
مزاح ، ہنس مکھاور ملیح آ دمی تھے۔ایک روز کا واقعہ ہے کہ حضور اکر مہتلی ہے کے سامنے ایسی گفتگو
کرر ہے تھے جس سے لوگ خوب ہنس رہے تھے رسالتمآ ہے لیے فیان کے پہلو میں ہاتھ
مارا تا کہ وہ خاموش ہوجا کیں انہوں نے بصدا دب عرض کیا:

عرض كيا!

یامجوب التعلیق آپ الله کے جم مبارک پر قمیض ہے اور میراجم نگاہے سرور
کونین الله نے اپنا پیرائمن اٹھالیا پھر کیا تھا حضرت اسید بن حضرضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے
آ قاومول الله ہے کہ ساتھ چمٹ کرآپ علیہ کے مبارک پہلو کووالہانہ چومنا شروع کردیا
اور عرض کیا!

یار مول التعلیق امیرے ماں باپ قربان، بدلہ سے میرامقصد صرف یہی تھا۔ حضرت سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عند: ۔

محبت صادقہ میں سردار بھی کی دانحطاط رونمانہیں ہوتا بلکہ بیافراط کارخ اختیار کرتی ہے۔ ہم ججری میں سربید جیع کے موقع پر حضرت سیدناخبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کفار کے باتھوں اسپر ہو گئے مقام تعقیم میں لے جا کرسولی پر چڑھانے لگے کفارنے کہا:

اے خبیب! رضی اللہ تعالی عنداس وقت تمہارادل چاہتا ہوگا کہ تمہاری جگہ تمہارا رسول سیالت ہوتا۔ ابوسفیان بولے،

اگرتمہارے بجائے محمد ہوں اور ہم ان کی گردن ماریں اور تم اپنے گھر میں محفوظ رہوتو اسکو پیند کرتے ہو؟

ساتوعاش فدائى رسول الله الله في عابا كها:

والله تُوتوقل كى بات كرر بائ مجصاتوريكى منظورتين كدميرة قاومولفا كوايك خارجى جميراورين گهريين اين آرام سے بيشار بون-

ابوسفیان محبوب الله الله الله کار الله کار الله کار کار دنگ رہ گیا اور ای عالم میں بے ماختہ منہ ہے فکا۔

محملی کے اسلام کا میں ہے۔ اس کے اسلام کی کی اسلام کی کی اسلام کی اسلام کی کی اسلام کی کی کی اسلام کی

اور پھراس عاشق صادق کولل کردیا گیا۔

حفرت سيّد تازا برابن حرام رضي الله تعالى عنه: -

حقیقی محبت میں دیوانگی ہی اصل میں فرزانگی ہوتی ہے عقل بے چاری تو منطق ودلیل میں پھنسی جواز تلاش کرتی رہتی ہے اور نہ ہی محب کو سے پرواہ ہوتی ہے کہ دنیا دار جب اے کوئی حرکت کرتے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟

حضرت سید نازا ہرا بن حرام رضی اللہ تعالی عندا یک بدوی صحابی تنے جو حضورا کر مہیں اللہ تعالی عندا یک بدوی صحابی تنے جو حضورا کر مہیں اللہ سے نہایت محبت رکھتے تنے جنگل سے پھل اور مبزی وغیرہ اپنے آ قامیلی کے بطور ہدیدلایا کرتے تنے جب وہ آپ اللہ ہے کہ اوض میں ہوتے تو آپ اللہ شرکی اشیاء کیڑا وغیرہ ان کو دے دیا کرتے تنے سرکار دوعا لم میں ہوتے اس تھا اور فرمایا کرتے تنے۔

پیتمہارے لئے ہے پچھاور بھی۔ حضرت سیدنار بیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: میرامقصد تو وہی ہے۔

## حضرت سيد نازيد بن دهنه رضي الله تعالى عنه: \_

محب صادق دلی طور پرمتمنی ہوتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کی تمام تکالیف اپنے سر لے اورا سے کا نٹا چینے کی بھی تکلیف نہ ہواور بیخواہش زندگی کے آخری کھات تک برقر اررہتی ہے اسکی زندہ جاوید مثال حضرت سیدنازید بن وعند رضی اللہ تعالی عندکی حیات مبار کہہے۔

. غزوہ أحد كے بعد قبيلة عضل اور كارہ كے لوگ بارگاہ رسالت عصلہ میں حاضر ہوئے اور درخواست كى :

یا نبی التعلیقی ایندا صحاب کوتر آن دفقہ کی تعلیم کے لیے بھیجیں۔
ان لوگوں کے کہنے پر حضور نبی کریم الفیلی نے حضرت سیدنا ضبیب بن عدی اور حضرت سیدنا خبیب بن عدی اور حضرت سیدنا زید بن دھنے رضی اللہ تعالی عنہما کوان کے ساتھ بھیج دیارات میں بیئر معونہ کے مقام پر معرکہ پیش آیا حضرت سیدنا زید بن دھنے رضی اللہ تعالی عند مشرکیون کے ہاتھوں گرفتار ہوئے ان کو مکہ لاکر صفوان بن اُمیہ کے ہاتھ فروخت کردیا صفوان بڑا خوش تھا کہ اپنے باپ کے عوض اُن کوتل کروں گاتھے مقتل قراریایا صفوان نے اپنے غلام نسطاس کوتھم دیا۔

زید بن دهنه رضی الله تعالی عنه کوعیم لے چلو۔

بعدازاں بہت سے لوگ قتل گاہ پنچے ان میں ابوسفیان بھی تھے۔جنہوں نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔انہوں نے حضرت زید بن دھنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرکے پوچھازید!میں تخفے اللہ کی قتم دے کر پوچھتا ہوں کچ کچی بتانا۔ 一しいいしいらい

اورلکڑی یا مسواک ان کے پیٹ میں چھوٹی وہ کھسک گئی اوران کے جسم میں نشان پڑ گیاانہوں نے عرض کی: سال مال ساللہ وقت اصرار ا

يارسول التعليقة! قصاص لول كا-

آپ الله نادر الله

قصاص كے لو۔

اورا پناشکم مبارک ان کے لیے کھول دیا انصار نے کہا ہ اے سواد! رضی اللہ تعالی عنہ کیاتم حضور نبی کریم اللہ کے؟ انہوں نے جوابا کہا:

ہیں۔ اور پھرانہوں نے اپ آ قابلی کے شکم مبارک کو بوسادیا اور کہا میں اے چھوڑتا ہوں تا کہ اس کے بدلے قیامت میں میری شفاعت کریں۔

حس کہتے ہیں کداس وقت انہیں ایمان نے پالیا۔

اس لحاظ ہے حضرت سیدنا سواد بن غزیرضی اللّٰدتعالیٰ عند بڑے خوش بخت تھے کہ ایسا ہی واقعہ انہیں غزوہ ہدر میں پیش آیا۔

حضور رحمة للعالمين الله صف آرائی میں مشغول سے ہاتھ مبارک میں ایک تیرکی کری تھی حضرت سیدنا سواد بن غزید انصاری جو بنی عدی نجار کے حلیف سے مصف سے آگے کی محضورت سیدنا سواد بن غزید انصاری جو بنی عدی نجار کے حلیف شخصے مصف سے آگے کی ہوئے سے حضورا کرم الله نے اس جھڑی سے ان کے پید کو شونکا دیا اور فرمایا:

استواياسواد.

یعنی اے سواد! رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر ہوجاؤانہوں نے عرض کی۔ یا صبیب اللہ علیہ آپ نے مجھے ضرب لگائی ہے اللہ تبارک وتعالیٰ نے آپ علیہ تعالیٰ نے آپ علیہ زاہر ہماراد بہاتی دوست ہےاور ہم اسکے شہری ہیں۔

ایک روز آنخضرت علی بازار کی طرف تشریف لے گئے دیکھا کہ زاہر رضی اللہ تعالیٰ عندا پی متاع بچے رہے ہیں۔ آپ تالیق نے پشت کی جانب جا کران کی آنکھوں پراپنادست مبارک رکھ دیااوران کو گود میں لے لیاوہ بولے۔

كون ٢٠ مجھے چھوڑ دو۔

اور پھرانہوں نے مر کرد یکھا تو محبوب اللہ تھے وہ اپنی پشت کو بقصد برکت حضور اکرم اللہ کے سیداطہرے چمٹاتے تھے اور تسکین لیتے تھے اور جذبہ محبت فراواں ہوتا جار ہاتھا۔ رسالتمآ ب اللہ نے خراطار شاوفر مایا:

كونى بجواي غلام كوفي الله على عريد ال

وه يو لے

یارسول الشعافی اگرآپ الله فروخت کرتے ہیں تو جھے کم قیمت پائیں گے۔ رحمة للعالمین الله نے ارشادفر مایا: تم الله تعالی کے زد کی قرال قدر ہو۔ اور بیشتن رسول مالله کے حفیل تھا۔

## حضرت سيدنا سواد بن غزيدرضي الله تعالى عنه: \_

اگرعاشقان رسول الله كاختياريس موتاتو وه النه آقا ومولاسيدالانمياء شافع يوم نشو ملائية ك قدوم ميمنت لزوم سے سدا ليخ رہے اورايک پل كے ليے بھی جدانہ ہوتے ليكن اليامكن نہيں تفالبنداوه اس ثوه ميں گےرہے تھے كہ كس طرح وه النه محبوب آقاد الله كى محبت وعشق ك آبزلال كے جام بحركر يوسيس ايك مرتبه حضرت سيدنا سواد بن غزيدر ضى الله تعالى عنه محبوب الله الله كا دراوڑ هدہ تھے تو آپ الله في ارشاد فرمايا:

یہ حضرت سیدناسعد بن رہج رضی اللہ تعالی عنہ کا آخیر وقت تھادم تو ژر ہے تھے زبان قابو میں نہتی انہوں نے دریافت کیا۔ تہاراکیا حال ہے؟

> حضرت سيدناالي بن كعب رضى الله تعالى عنه نے كہا: مجھے رسول الله الله الله فضاف نے بھیجا ہے كہ تمہارى خبر لاؤں۔ انہوں نے نحیف آواز میں كہا:

میرے آقا و موافق کو میراسلام کہنا اور خبر دو کہ بچھے بارہ نیزے گئے ہیں جوجہم کے آرپارہوگئے ہیں اور انصارے کہنا کہ اگر رسول اللّٰه اللّٰه قال ہوئے اور تم میں ہے ایک بھی زندہ رہا تو اللّٰہ تبارک و تعالیٰ کو مند دکھانے کے قابل ندرہوگان کے لئے رب کریم کے نزدیک کوئی عذر نہ ہوگا۔ میں نے اپنے آقاومول ہوئے گئے رہ کوئی عذر نہ ہوگا۔ میں نے اپنے آقاومول ہوئے گئے رہ کوئی عدر نہ ہوگا۔ اور پھرائن کی روح مبارک جم عضری ہے پرواز کرگئی۔

## حفزت سيدنا عمار بن ياسر ضي الله تعالى عنه: \_

تام مجت میں مجبوب کی خاطر محب کوکوئی اذیت، اذیت اور کوئی تکلیف، تکلیف محسوس نہیں ہوتی بلکہ جوں جوں اس برظلم واستبداد کے گرز برسائے جاتے ہیں اسکی محبت وعشق میں نہ صرف کھار پیدا ہوتا ہے بلکہ اس میں متعدد بہاضافہ بھی ہوجا تا ہے۔

رؤسابی مخزوم حضرت سیدنا عمار بن یاسرضی الله تعالی عنداوران کے مال اور باپ کو تکلیف پہنچاتے تھے ایک روز مکہ کے میدان میں گرم ریت پرانہیں نگالٹایا ہوا تھا اور گرم ریت ان پر گراتے تھے ان کے اعضاء پر گرم پھرر کھتے تھے کہ اگر گوشت ان پھرول پر رکھا جا تا تو کباب ہوجا تا، کہ وہ دین اسلام ہے پھر جا ئیں اور عیاذ آباللہ کلمہ کفر کہیں کہ لات وعزی محمد اللہ سے بہتر ہیں وہ نیس کہتے تھے مصیبت نعمت ہے مصیبت پر روناغلطی ہے۔

کوحق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے لہذا مجھے قصاص دیں۔

عاعت فرمایا! ہادی برحق مطالقہ نے اپنے شکم مبارک سے کیڑا ہٹادیااور فرمایا اپنا قصاص لے لو:

اس پرسیدناسوادین غزیدانصاری رضی الله تعالی عندای محبوب الله کے اور شکم مبارک کو پے در پے ہوے گئے۔ اور شکم مبارک کو پے در پے ہوے دینے گئے۔ اے سوادتم نے ایسا کیوں کیا؟ رسالتمآ ب علیہ نے یوچھا۔عرض کی!

یارسول التعلیقیہ احالات آپ آلیقیہ کے روبروہیں اور میں قبل سے بے خوف نہیں ہول میں نے چاہا کہ آخری ملاقات میں میرابدن آپ آلیہ کے بدن اطہرے میں ہوجائے۔ عاشق وصادق کی رید محبت وجذبہ دیکھ کرآپ آلیہ نے ان کے لئے دعائے خیرفرمائی۔

### حفرت سيّد ناسعد بن ربيح رضي الله تعالى عنه:\_

محبّ کودم واپسیں بھی صرف اور صرف اپنے محبوب کا بی خیال دامن گیر ہوتا ہے اور ای خیال میں وہ مگن اپنی جان، جانِ آفریں کے سپر دکر دیتا ہے یہی معراج محبت ہے۔غزوہ احد میں حضرت سید تاسعد بن رہتے رضی اللہ تعالی عنہ کو ہارہ زخم کے تصحصورا کرم ایک نے فرمایا: سعد بن رہتے کی کون خبر لائے گا؟

سناتو حضرت سیدناسعدانی بن کعب رضی الله تعالی عندا مخصے اور لاشوں کا گشت لگایا ان کانام لے کر آواز دی شہرخموشاں میں ہرطرف سناٹا تھالیکن جب بیہ آواز دی کہ مجھے رسول سیالیتو نے بھیجا ہے تو ایک ضعیف آواز کان میں پہنچی۔

ميں مردول ميں ہول۔

اوردونوں مل کراس پیار نے کلے کا وردکرنے گئے اور ورد کرتے کرتے باہر نکلنے گئے۔حضرت عمار نے فرمایا بیٹو اابھی اس کلمہ کو باہر نکل کر پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ کا فرسنیں گے تو ایذادیں گے اندر ہی رہ کر پڑھو، بچوں نے جواب دیا اور سجان اللہ کیا ہی ایمان افروز جواب ہے۔

جدا يهدنام مبارك اتناليول تحس كول وري المراك ليند عدايج جومية سوجري

چنا نچہ وہ دونوں صاحبزادے کلمہ طیبہ کاورد کرتے ہوئے باہر نکلے اور اپنی جان سے بے یرواہ ہو کرعلی الاعلان اس نام پاک کا علان کرنے لگے گویا دونوں بھائیوں کا بیتر اندھا کہ

ناگاہ کافروں کا ایک گروہ وہاں ہے گزرر ہاتھا اور یہ بیاری آ واز انہوں نے ٹی تو حدے جل گئے ایک بے دین نے ان پاک بچوں کو طمانچہ مارا کسی نے حضرت عمارے جاکر کہا کہ تمہارے بچے زغے میں گھر گئے ہیں جاؤ اوران کونام مجمد کینے سے روکوآپ کا جواب میں تھا

بِشك پُرْ مُصندُ الهال دى گھروچ كرن اجالا پرانبال تعيس ودھ كے مينول بيارا كالى كملى والا

گھرو چھن بچوں کی ماں کے پاس گیا اوراے واقعہ سنایا تو وہ بولی:

دل دے مکڑے ڈاہڈے ہندے پُت پیارے ماوال پر نام نبی توں جلکھ پُتر ہوندے گھول گھماوال عاشم بر قبر و برلطفش بحد اے عجب من عاشق ایں ہر دو ضد

ترجمہ: میں اسکے لطف اور اسکے قہر دونوں پراز حد عاشق ہوں چیرت کی بات ہے میں ان دونوں متضا دمقامات کا عاشق ہوں۔

ایسے وقت میں حضرت سیدنا عمار بن یا سررضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ان کے آقا ومول اللہ گزرے اور فرمایا:

اے آل یاسر! تھوڑا صبر کرو۔اللہ تبارک وتعالی نے تمہارے لئے جنت کا وعدہ کرلیاہے۔

اور پھر یہ محب صادق محبت وعشق رسول التُعلیف میں کندن بن گیا ان کے افکارو خیالات کا محور آنخضرت علیف کی محبت وعشق تھاان کے اعمال وافعال کی جان اتباع واطاعت رسول علیف تھی اور ان کی جنت فردوس اپنے محبوب تعلیف کے قدموں میں تھی اور ان کے کام آنا تھا۔

تغیر مجد نبوی تعلیق ہور ہی تھی حضرت معمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ایک اینٹ اپنی طرف سے اور ایک اینٹ حضوط تھے۔
کی طرف سے لاتے تھے۔

حفرت ممارین یاسرضی الله تعالی عند جب مسلمان ہوئے اور کلمه طیبہ پڑھتے ہوئے گھر پہنچے تو آپ کے دوجھوٹے بچوں نے کلمہ طیبہ کوئ کرا ہے والد سے پوچھا، ابّا جان! بیکن پیاری ہتی کا نام لے رہے ہیں اور مزہ ہمیں آرہا ہے، حضرت ممار نے جواب دیا:

ایہہ اوہ نام مبارک بچو جس وا کل بیارا ہے نہ ہندا ایبہ نال والا ہندا نہ عالم سارا بچوں نے کہاتو یکلمہ طیبہ ہمیں بھی پڑھا ہے چنانچدان بچوں نے بھی کلمہ طیبہ پڑھ لیا ے لئے ہو صور انہوں نے فرمایا:

الله کی پناہ میں آراستہ منزل اور فرش بچھی ہوئی جگہ کی طرف رغبت کروں مجھے تو میرے محبوب الله نے بیاروں کی عیادت کمزوروں کی امدادیتائ کی قربت فقراء کے ساتھ ہم نشینی اپنی ذات سے انصاف دینے اور عام مخلوق کے حالات کی دیکھے بھال اور انہیں نصیحت کرنے کی وصیت فرمائی ہے۔

ایکرات انہوں نے آوازی

اے معاذ! تم بسر راحت پر آرام کررہ ہو جبکہ رسالت پنا ملی سکرات موت

ميں بيں

حضرت سیدنا معاذبن جبل رضی الله تعالی عندروتے ہوئے خواب سے بیدار ہوئے اور خیال کیا کہ ثنا پر قیامت آگئی ہے جب دنیا کواپٹی حالت پر دیکھا تو اس آواز کو خیال سمچھ کر پھر لیٹ گئے۔

دوسری رات کو ہاتف نے پھرآ واز دی اے معاذ! تحجے کیے آرام حاصل ہوتا ہے۔ حالا تکہ محصف فرما چکے ہیں۔

یہ بناتو آپرضی اللہ تعالی عنہ بستر ہے انجھل کر کھڑے ہو گئے اوراونچی آ واز ہے آہ زاری کرتے تھے۔وامحہ اہلیف کہتے تھے۔اور آ تکھوں ہے آنسو بہاتے تھے۔الخضراس قدر فریاد وفغاں کی کہ عورتیں اور مرد بیدار ہوکر گھروں ہے باہر نکل آئے۔اوران کے گردجمع ہو گئے۔نالہ وزاری اور سوگواری کے طریق میں ان سے موافقت کی۔

جب آفتاب عالمتناب في مطلع برنكالا تو حضرت سيدنا معاذبن جبل رضى الله تعالى عندا پي سواري پرسوار موكر ديار حبيب الله كي طرف چل پڑے جب مدينه منوره سے ابھى فاصلے پر تصوال كي رات آوازى:

ا على الله! معاذ كوفر يبنياد عد مفرت محملية في شربت وصل في كر

تھوڑی دیر بعد جب کافرول نے ان بچوں کو بے صد تنگ کیا اور بہت مارا تو مماراور ان کے والد حضرت یا سرنے باہر نکل کر کافروں کو اس جفا سے رو کا تو ان ظالموں نے حضرت ممار کی بوی کو بھی پکڑلیا اور اس مقدس گھرانے کے سب افراد کو مار ناشروع مرد یا اتفا قاحضورا کرم ایستے بھی اس طرف تشریف لے گئے آپ نے بیمنظرد یکھا تو فر مایا:

اصبرواياآل ياسر،فان موعدكم الجنة ياروالومركرة تمهارامقام جنت إ

حضرت سيّد نامعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: \_

محب کے لئے وہ لحات انتہائی کر بناک جان لیوااور تکلیف دہ ہوتے ہیں جب اسے علم ہوکہ اس کے لئے وہ لحات اس محبوب سے حشر سے پہلے ملاقات نہ ہوگی اسکے لیے جیتے جی موت واقع ہوجاتی ہے اور زیست بے رنگ و بے کیف نظر آنے گئتی ہے۔

جب رسالتما ب علی فی مضرت سیدنامعاذین جبل رضی الله تعالی عند کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجاتوا ہے وست مبارک سے ان کے سر پر ممامہ باندھائھیجتیں فرما کیں اور جب بیر کہا:

اے معاذ! شاید تیری اب میرے ساتھ ملاقات نہ ہوالبتہ تجھے میری مسجد اور قبرانور کی زیارت ضرور ہوگی اگر ہمارے اور تمہارے درمیان ملاقات ممکن ہوتی تولاز مامیں تھوڑی وصیت کرتالیکن قیامت تک ہم نہیں مل سکیں گے۔

جب حضرت سيّدنا معاذ بن جبل رضى الله تعالى عند نے بيد بات اپنے آقا و مولفظ الله عند نے بيد بات اپنے آقا و مولفظ الله علیہ دول کے سینے سے جوالا مُلھی ہوئے دل فراق کا شعلہ دواغ تک جا پہنچا ہوئے دل فراق محبوب علیقہ سے روتی ہوئی آنکھوں اور فگار سیند کے ساتھ آنخضرت علیقہ سے و داغ ہوکر سوئے یمن روانہ ہوگئے۔

جب قطع مسافت کے بعدیمن کے دارالسلطنت صنعامیں پہنچے تو لوگ ان کی خدمت

رات کے وقت جب مدیند منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے اُم الموسین حضرت عائشہ صدیقد رضی اللہ تعالی عنها کے دراقدس پرآئے اور دروازہ کھنگھٹایا، اندرسے آواز آئی اس رات کے بیواؤں کے مم کدہ کا دروازہ کون کھنگھٹا تا ہے؟ عرض کیا!

میں رسول الٹھائیے کا خادم معاذبن جبل ہوں۔ حضرت سید تناعا کشرصد بقد رضی اللہ تعالی عنہانے لونڈی سے کہا، تو اس نے دروازہ کھول دیا۔

## حضرت سيّد نا ابو هريره رضي الله تعالى عنه: \_

محبت کی روح کی غذا آنکھوں کا نوراورقلب کا سرورمحبوب کادیدار ہے اور جب اے
پہنچہ غیر متر قبرنصیب نہیں ہوتی تو اسکی زندگی خزال رسیدال اور دنیا اجاڑ وویران ہوجاتی ہے۔
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کواپنے محبوب آقا ومولفظی ہے اس قدر
محبت تھی کہ آپ تھا تھے ہے جدانہ ہوتے تھے ان کا کام تھا کہ جمال نبوک تعلیہ کے دیدارے آئش شوق بچھا کیں ایک موقع پر انہوں نے بارگاہ رسالتمآ بھی میں اس کا اظہار کیا اور عرض کی۔
موت بچھا کیں ایک موقع پر انہوں نے بارگاہ رسالتمآ بھی کی مشاہدہ جمال میری جان کا سرمایدراحت اور
اے اللہ کے رسول تھی گائی کی زیارت سے مشرف ہوتا ہوں تو دل خوشی وانبساط
سے لبرین ہوکر جھوم المحتا ہے۔
سے لبرین ہوکر جھوم المحتا ہے۔

محت کے لئے وہ لحد بڑا پریشان کن اور باعث تشویش ہوتا ہے جب حلقہ عشاق سے محبوب اچا تک اُور کی جب حلقہ عشاق سے محبوب اچا تک اُور پھر دیر تک نہ لوٹے قومجین کے دل ود ماغ کے پاتال پر طرح کے وساوس ابجرنے لگتے ہیں۔

ایک روز عاشقانِ رسول اپ محبوب الله کے اردگرد بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک

دوستال کی محبت سے مفارفت اختیار کی ہے۔ حضرت سیدنامعاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی:

اے پکار نیوالے! تو کون ہاوراس تاریک رات میں بیوہشت ناک خبر دیتا ہے واب ملا۔

میں عمار بن یاسر ہوں جو یمن کی طرف جار ہا ہوں حضرت سید نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میرے پاس اس مضمون کا ایک خطہ۔

جب حضرت سیدنامعاذین جبل رضی الله تعالی عنه کوحضور نبی کریم الله کی وصال کایفتین ہوگیا تو آہ وزاری کرنے اور عالم اضطراب میں دھاڑیں مارنے گے اسکے بعد انہوں نے کہا:

اعلاد تحقی رسول میلاندگی تم اصحاب کوتونے کس حال میں چھوڑا؟ انہوں نے جواب دیا:

ایے گلے کی ماندجس کا کوئی چرواہانہ ہو۔

اس کے بعد حضرت سیدنامعاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه وامحمداہ کہتے ہوئے مدینہ کے نواح میں پہنچے ایک بوڑھی عورت اس علاقے میں بھیڑیں چرار ہی تھی اس نے حضرت سیدنامعاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ کے در دکوستاتو کہا:

ا سے اللہ کے بند سے! میں نے محصفہ کوئیں دیکھالیکن میں نے ان کی بیٹی کو دیکھا کے اللہ کی بیٹی کو دیکھا ہے کہ ا ہے کہا ہے والدگرا می کی وفات پر روتی تھی ،اور کہتی تھی ۔ یا ابتاہ! آسان نے خیر منقطع ہوگئی۔ «

حضرت سیدنامعاذ بن جبل رضی الله تعالی عند نے جب سناتو شورفراق اور آتش اشتیاق جوان کے سیند میں مشتعل تھی مجڑک اٹھی اور آنسوؤں کے قطرات آبدار مرجان کے موتول کوخونباز آنکھوں سے صفحات رخسار پر بہاتے تھے۔

حبیب التُقابِظَيَّة ان کے درمیان ہے اٹھ کرتشریف لے گئے اورواپس آنے ہیں دیرکردی سب
گھرا گئے کہ کہیں ان کے آقا ومولفظِ کو تکلیف نہ بھنچ جائے سب سے زیادہ گھرا ہے حضرت
سیرنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرطاری تھی لہذا اللہ کے رسول اللّٰے کو تلاش کرنے نکل کھڑے
ہوئے حتی کہ بن نجار کے ایک باغ میں پہنچ اورا سکا دروازہ ڈھونڈ نا شروع کیا جب اسکا دروازہ
نہ طاتو ایک چھوٹی می نالی پرنظر پڑی جو کہ باغ میں جاتی تھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہ سکڑ کراس نالی کے ذریعے اندررسول اللّٰہ قالیہ کے پاس چلے گئے تو آپ تالیہ نے فرمایا:

انہوں نے عرض کی:

كياابوبريه،

جي، يارسول التعليك!

حضورا كرم الله في أرشاد فرمايا:

كيابات ٢٠

عرض كيا

آپ الله تعالی می در رکائی جم گھبرا گئے کہ آٹھ کھڑے ہوئے اور واپسی میں دیر لگائی جم گھبرا گئے کہ آپ الله کا کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے پس جم سب لوگ پریشانی کی حالت میں اٹھے اور سب سے پہلے میں ہی پریشان ہونے والاتھا میں دیوار کے قریب پہنچا اور لومڑی کی طرح سکڑ کر اندر داخل ہوا باقی حضرات سیدنا ابو بکرصدیق اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما وغیر ہم رضی اللہ تعالی عنہما وغیر ہم

محب کومجوب سے ایک لمحد کی جدائی بھی بڑی نا گواروش کوہ گرال معلوم ہوتی ہے چہ جائیکہ وہ مرائے دنیا ہے کوچ کر کے آخرت کی راہوں پر چلا گیا ہوحضور اکر مرابط ہے کے وصال کے بعد ہرمحب وعاشق کا حال نا قابل بیان تھا جوآ پڑا گئے کے جبر وفراق نے اس کا کردیا تھا۔ حضرت سعید بن معیب تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ

حضرت سيدناابو مريره رضى الله تعالى عند بعض اوقات ان راستول پر كفرے موجاتے جو ديهاتوں سے شهرمدينه منوره آتے تھے جب وه كسى ديهاتى كو پاليتے تو دريافت كرتے كيا تونے اپن آقاليك كى زيارت كى ہے؟

اگروہ ہاں میں جواب دیتا تواہ جانے دیتے اوراگراس نے رسول کر بم اللہ کی دیات دیات کا شرف نہ پایا ہوتا تواہے کہتے:

آميس تجيم محسن انسانيت باعث تخليق كائنات رحمة للعالمين هي كائن وشائل ول-

اسکے بعد حضورا کرم ایک کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے اور آخر میں فرماتے۔ میرے والدین فداہوں آپ آلیک کی مثل آپ آلیک سے پہلے اور بعد، میں نے نہیں دیکھا۔

اوراس طرح وہ اپ قلب محز ون كوتسكين فراہم كرتے تھے۔

میر محبوب الله نے جپاتی نہیں دیکھی۔

محبوب کے آثار و ذریت بھی محب کے لیے محبت کی روشنی کا میٹار ہوتے ہیں۔ جن سے وہ سکینہ و برکت حاصل کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہا:

وہ جگدد کھا کیں،جس پرنی کر میں نے بوسددیا تھا۔

انہوں نے بنایا تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند آثار وذریت

مصطفوی تنگی ہے برکت حاصل کرنے کے لیے اسے بوسد یا۔ حضرت سیّد تا ابوابوب انصاری رضی الله تعالی عند:۔

جب محبوب الله جمرت فرما کرمدینه منوره تشریف لائے تو ہرانصاری قلبی تمناتھی که رحمة للعالمینی آلله کاماه تابال اسکے گھر میں طلوع ہواورا ہے خدمت اقدس کاموقع ملے ناقہ جس پرشاہ عرب وجم آللی سوار سے وہ مامور من جانب اللہ تھی کہ ازخود جس کے گھر کے سامنے جاکر رک جائے گی اے شرف مہمانی محبوب الله تالیق عطاموگا۔

ناقد مستاندوار چلی جارہی تھی جب وہ کسی گھر کے سامنے پہنچی توصاحب خاند کادل دھڑ کے لگتا اور ہارگاہ این دی میں دعا کرتا کہ حضورا کرم اللہ کے مہمانی کا موقع اسے ملے اور جب وہ اس کے گھر ہے آگے جلی جاتی تو وہ غم کی اتفاہ گہرائیوں میں ڈوب جاتا خوثی کا تصور ملیا میث ہوجاتا اور اسکی آئی حسین نم آلود ہوجا تیں تھیں۔ چلتے چلتے ناقد ایک مکان کے سامنے رک گئ عاشقان رسول اللہ حسرت سے اس مکان کو دیکھنے لگے یہ حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش گاہ تھی ان کی خوثی کا ٹھیکا نانہ تھا خوثی کے آنسور خساروں پر بہدر ہے تھے وہ روئے زمین پر سب سے زیادہ خوش بخت تصور کرتے تھے۔ انہوں نے بھدادب و محبت بارگاہ نبوت اللہ میں عرض کیا:

یارسول التُعلَیُّ ابالا کی منزل پرتشریف لے چلیں۔ لیکن آنخضرت علیہ نے مخل منزل میں آرام کرنا پندفر مایا تا کہ ملاقاتیوں کو

آسانی ہو۔

حضرت سیدناابوابوب انصاری رضی الله تعالی عنه شانه روز عاشقان جاب شاری کا مظاہرہ کرتے رہے رات میاں بیوی بالائی منزل کے ایک کونے میں بسر کرتے ان کی اس حرکت سے رسول الله الله الله کاذیت ندہو۔

ایک دن اتفا قایانی کا گھڑا ٹوٹ گیا جیت معمولی تھی اس اندیشے ہے کہیں پانی فیک کر مجلی منزل میں نہ چلا جائے۔ اور حضور اللہ کو بچھ تکلیف نہ ہو، گھبرا گئے۔ گھر میں میال بیوی کے لئے بس ایک ہی لحاف تھا۔ انہوں نے لحاف پانی پر ڈال دیا تا کہ سارا پانی اس میں جذب ہوجائے۔ لحاف گیلا ہو گیا۔ میاں بیوی نے رات بھر سردی کھائی لیکن محبت اور عشق نے یہ گوارہ نہ کیا کہ ان کے آقاد مولی تھا تھے کو زرہ برابر تکلیف پنچے۔

ایک دن حضرت سیدناابوابوب انصاری رضی الله تعالی عنه نے بصدادب و نیاز گذارش کی:

محبت بری دوررس ہوتی ہے۔اے الہام ہوجاتا ہے کم محبوب کے لیے کس وقت کیا خدمت سرانجام دین ہے؟

غروہ خیبر میں حضرت سیدہ صفیہ بنت جی رضی اللہ تعالی عنہا کا والد، چھا ہٹو ہراور دوسرے قریبی رشتہ دار واصل جہنم ہو گئے تھے۔اس زخم خوردہ عورت کی طرف سے انتقامی جذبے کے تحت کمی قتم کی خطرناک کارروائی کاارتکاب خلاف قیاس نہیں تھا۔

جعزت سیدناابوابیب انصاری رضی الله تعالی عند بر بهند تلوار ہاتھ میں لے کرآ قا وموالیا کے خیمے کے قریب پہرے میں کھڑے ہوگئے اورساری رات جاگ کرگز اردی مجت کو جب حضورا کرم میں نے نانبیں خیمے کے پاس دیکھا تو فر مایا۔

## حفرت سيّد ناامير معاويه رضي الله تعالى عنه: -

محبوب کے آثار بھی محب کی محبت کوفر وغ وجلا بخشتے ہیں اور وہ ان سے راحت وسکون حاصل کرتا ہے وہ محبوب کی نشانی کو بھی اپنی جان ہے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہے اور ہجر وفراق کے زمانے میں بینشانیاں محب کے لیے گزاں مابیر مابیہ ہوتی ہیں وہ ان آثار ونشانیوں کے پس منظر میں محبوب کود کی بر ماہوتا ہے اور بیتے دنوں کی یادیں اسکے وجود کے اندر پھول مہکا دیتی ہیں محب کواگر پہتے چل جائے کہ اسکے محبوب کی نشانی فلال شخص کے پاس ہے تو وہ اس وقت تک بے تاب رہتا ہے جب تک اے حاصل ندکی ہے۔

حضرت سيدنا كعب بن زمير رضى الله تعالى عنه جو كه شاعر تقے كو قصيده يا نعت سنانے پر عضو متالكة نے خوش ہوكر روائے مبارك عطافر مائی حضرت سيدنا امير معاويہ رضى الله تعالی عنه نے اپنے دورخلافت ميں به چا در مبارك حضرت سيدنا كعب رضى الله تعالی عنه كی اولا دے بيتس بزار در ہم كے عوض خريد لی محض اس لئے كه انہيں آنسر و حقایقة سے بے حد محبت تھى للبذا اپنے محبوب الله كى چا در مبارك حاصل كرلى اگر اس روائے كى مبارك قيمت زياده بھى طلب كى جاتی تو حضرت سيّدنا امير معاويہ رضى الله تعالی عنه اداكر دیتے كيونكه محبوب كى نشانی انمول ہوتی ہے۔ يكي وہ چا در مبارك تھى جے خلفا عبيدين كے روز اوڑ ھكر نگاتے تھے۔

ایک بار حضرت سیّر ناامیر معاویه رضی الله تعالی عند مدیند منوره تشریف لائے اور حضرت سیّره عاکثه صدیقه ام المونیمن رضی الله تعالی عنها کی خدمت عالیه میں ایک آدمی بھیجا که آپ رضی الله تعالی عنها میری طرف نبی کریم آفٹ کی چادرمبارک اور موے مبارک ارسال فرما کیں بروایت مرجاند رضی الله تعالی عنها اُمّ المونیمن رضی الله تعالی عنها نے یہ دونوں چیزیں میرے ذریعے حضرت سیّد ناامیر معاویه رضی الله تعالی عنه کو بجوا کیں حصول برکت کی خاطر حضرت سیّد ناامیر معاویه رضی الله تعالی عنه کو بجوا کیں حصول برکت کی خاطر حضرت سیّد ناامیر معاویه رضی الله تعالی عنه نے چادرمبارک اوڑھ کی اور موے مبارک کو پائی

تم يہاں كيے؟

انہوں نے محت و عقیدت کے نورانی جذبات سے سرشار ہو کرعرض کیا: یارسول التُعلقی اللہ تعالی عنہا کے باپ، چیا، اورشو ہر التُعلقی اللہ تعالی عنہا کے باپ، چیا، اورشو ہر کوآ پہلے نے نیالی کے باپ، چیا، اورشو ہر کوآ پہلے نے نیالی کوآ پہلے کے معاطے میں اسکی طرف سے بے خوف نہ تھا چنا نچہ پہرے پر کھڑا ہوگیا کہ اگر اسکی طرف سے کسی ٹاپندیدہ حرکت کا شبہ ہوتو میں فورا آ پہلے کے کہا تھا گیا کہ اگر اسکی طرف سے کسی ٹاپندیدہ حرکت کا شبہ ہوتو میں فورا آ پہلے کے کہا کہا کہا گیا گیا گیا ہے۔

رسالتمآب علی این جانار فیق کی بات من کرمسکردیے اور انہیں دعادیے ہوئے تین مرتبہ فر مایا: اے اللہ! جس طرح ابوا یوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری حفاظت کی ہے تو بھی اسی طرح ان کی حفاظت فر ما!

محت محبوب کی خدمت میں ہروقت چوکس رہتا ہے تا کدا سکے محبوب کوکسی نوع کی تکلیف نہ کہنچے۔

ایک مرتبہ حضورا کرم اللہ صفاء مروہ کے درمیان عی فر مار ہے تھے کہ کی پرندے کا پر گراس سے بل کہ وہ رسول میں اللہ کی ایش مبارک پر گرے حضرت سیدنا ابوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عند نے اے فی الفور پکڑ لیاس پر حضور مالیہ اللہ تعالیٰ تجھ سے ہروہ شے دور کردے جو تجھے ناپیند ہو۔

حضورا کرم اللہ کے وصال کے بعد ہرصحابی رسول دل گرفتہ وملول واداس تھاا گرکوئی جائے سکون تھی تو وہ محبوب اللہ اللہ کا مزار اقدس تھا ایک روز حضرت سید نا ابوا یوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عند آئے اور مزار پاک پراپنے رضار رکھ دیئے مروان نے دیکھا تو کہا۔ پچھ نجر ہے ہی کیا کرتے ہو؟ ساتو فر مایا:

میں اینٹ پھر کے پاس نہیں آیا ہوں رسول اللہ اللہ کی خدمت میں آیا ہوں۔

ا ہے اس عاشق صادق کو کرت مبارک مرحت فرمایا تھا جو انہوں نے اپنے وصال کے دن کے لیے کھنوظ رکھ چھوڑ اتھا موتے مبارک کے بارے میں فرمایا:

ایک مرتبہ میں صفاکے مقام پر رسالتمآ بھاتھ کی خدمت اقدی میں حاضر تھا آئے مرتبہ میں صفاکے مقام پر رسالتمآ بھاتھ کی خدمت اقدی میں حاضر تھا آئے ضرت اللہ نے اپنے بال مبارک کو ان کا ارادہ فرمایا بیہ خدمت میں نے سرانجام دی اور مشقص کے ساتھ بال مبارک کا فے اوران میں سے بال میں نے حاصل کیے۔اور پھر وصیت فرمائی۔

جب میراوصال ہوا تو حضور رحمت عالم اللہ کے کرت مبارک میں مجھے کفنا نااور ناخن اور موئے مبارک جوشیشہ میں محفوظ میں میری آنکھوں اور منہ کے اندر کھردینا شاید اللہ تبارک وتعالی آئکی برکت سے میری مغفرت فرمائے۔

لاریب محب آخر میں محبوب کی نشانی ساتھ رکھتا ہے یہی تو دلیل محبت وعشق ہے۔ (از کتاب، صحابہ کاعشق رسول الطبیقیہ)۔

## حضرت سيّد نا ابوطلح انصاري رضي الله تعالى عنه: -

غزوہ احد میں ہرمحب کی کوشش تھی کہ اسکے محبوب آقا و مولفظ پرکوئی آئی نہ آئے اگر چہوہ بڑی بے جگری سے برسر پیکار تھا مگر دل ود ماغ حضور اکرم ایک کی طرف تھا دوران جنگ بڑا ہی نازک وقت آیا تو اس ہنگام اللہ تعالیٰ کے صبیب ایک میدان مین بڑی جرات مندی کے ساتھ کفار کے ساتھ لڑتے دہے۔

حضرت سیدناابوطلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت سیدناانس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت سیدناانس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے علاقی باپ تھے۔ بڑے مشہور قد انداز تھے انہوں نے اس غزوہ میں اس قدر تیر برسائے کہ دو تین کما نیں ان کے ہاتھ میں ٹوٹ کررہ گئین انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے آفائیسے تنہا ہیں تو دفاع کے لئے انہوں نے سپرے آنخضرت کی تیرے مبارک پراوٹ کرلی

ے دھوکراس پانی کو پی لیا اور بقیہ پانی اپنے جسم پرمل لیا اور اپنے جذبہ محبت وعشق اشتیا**ن کو** تسکین پہنچائی۔

جب محبّ کوکوئی شخص اے محبوب کے مشابد دکھائی دیتا ہے تو وہ اے سرآ تکھوں پر بٹھا تا ہے بے حد احترام سے چیش آتا ہے کیونکہ اس میں اے اپنے محبوب کا عکس دکھائی دیتا ہے۔

حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مسعود میں بھرہ کے علاقہ میں ایک شخص کا بس بن ربعہ السامی البھر کی رہتے تھے ان کی نبی اقد سی اللہ تھا لیک گونہ صورتاً مشابہت پائی جاتی تھی ۔ حضرت سیّد نا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مذکور شخص کے متعلق علم ہواتو محبت رسول اللہ بن عامر کو مکتوب ارسال کیا کہ کا بس بن ربعہ کو احترام کے ساتھ میری طرف روانہ کردیں۔

جب كابس بن ربيعة ئے تو حضرت سيّد ناامير معاويد ضى الله تعالى عنه فوراً تخت سے الحے ان سے بغل گير ہوئے ان كى دونوں آئكھوں كے درميان بوسه ديااور مرغاب نامى علاقة جونبر مروكے پاس تھاكى زمين ان كوعطافر مائى۔

### حفرت سيّدنا ابوذ رغفاري رضي الله تعالى عنه: \_

محت نبیں چاہتا کہ وہ اپنے محبوب سے جدا ہو بعض اوقات اس حقیقت کا اظہار زبان سے بھی ہوتا ہے ایک مرتبہ حضرت سیّد نا ابو ذر غفاری رضی اللّٰہ تعالیٰ عند نے بارگاہ نبوی اللّٰہ علیہ عرض کیا۔ میں عرض کیا۔

آپ این نے ارشادفر مایا:

ابوذرارضی الله تعالی عندتم جس شخص ہے مجت رکھتے ہوای کے ساتھ ہو۔

عرض كيا:

میں الله تبارک وتعالی اور اسکے رسول طابعہ سے محبت رکھتا ہوں۔

رشادفر مایا: •

تم يقينااى كساته موجس محبت ركعة مو-

وقت گزرتار ہامجت پلتی رہی عشق پروان پڑھتار ہازیارت محبوب اللے ہے۔ مشام جان کو معطر کرتے رہے ایک روز جب محبت نے جوش مارا تو ہارگاہ نبوی اللہ میں حاضر ہوئے جب آپ اللہ حضرت سیّدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں قیام پذیر تھے۔ وریافت فرمایا:

ا \_ ابوذرارضى الله تعالى عنة تهيس كيا چيزيبال لا كي \_

عرض كيا:

الله تبارک و تعالی اورائے رسول علیہ کی محبت۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عند اپنے محبوب آ قاملیہ کے تا كه آپ الله پركوئى وارند آنے پائے آپ الله تبھى گردن مبارك اشا كرفتيم كى فوج كى طرف د كيھتے تو حضرت سيّد ناابوطلحارضى الله تعالى عند بردى محبت اور والباند انداز ميں عرض كرتے:

یارسول الله الله عليہ ميرے مال باپ آپ الله مير بان ! گردن مبارك بردھا كر ند

ویکھیں مبادا کہ تیرلگ جائے یہ میراسیدآپ اللہ کے سامنے ہے۔

ای دوران میں اور جا نثاروں نے حضورا کرم اللہ کو دائرہ میں لے لیا لیکن دشمنوں نے شدید حملہ کیا حضرت سیّدنا ابوطلحہ رضی اللہ تعالی عند نے دشمنوں کی تلواروں کو ہاتھ پرروکا جس سے ان کا ایک ہاتھ کٹ کرگر پڑا۔

محبت الیی خوشبواورروثنی ہے جوچھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز ازخودنمودار بوتی رہتی ہے۔ جب حضرت سیّدنا ابوطلحۂ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں کوئی چیز آتی تو خودرسول التعالیق کے پاس جھیج دیتے تھے۔

ایک مرتبہ سیدناانس بن مالک رضی اللہ تعالی عندایک خرگوش بکڑلائے حضرت سیّدنا ابوطلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عند نے اسے ذرج کیااورایک ران حضور اکر مرابطی کی خدمت اقدس میں بھیج دی آپ بیافی نے یہ حقیر لیکن برخلوص نذرقبول کرلی۔

جب مجوب التعلق اس دار فانی سے سفر فرما کرا ہے اللہ تعالی کے پاس تشریف لے گئے تو ہر عاشق رسول اللہ کے علم والم کا اپنارنگ اور اپنا انداز تھا۔

جب حضرت سیّدناابوطلحہ انصاری رضی اللّہ تعالیٰ عنہ کوراحت انس وجان محفظیہ نظر ندآئے اور مدید منورہ کی گلیاں سنسان دکھائی ویں تو کئی دوسر سے حجابہ کرام رضی الله تعالیٰ عنہم کی طرح مدید منورہ کی سکونت ترک کرکے ملک شام چلے گئے لیکن جدائی کے آلاؤ ہروم سینے میں مجز کئے رہے تھے جب رسول الله علیہ کی یا و بہت ستاتی تو آستانہ نبوت کا رُخ کرتے اور مبینوں کا سفر طے کرکے اپنے محبوب آقا ومواللہ تھے کے مزاراقد س پر حاضر ہوتے اور قلب وروح کی آلی کا سامان حاصل کرتے تھے۔

حضرت معید بن جبیررهمة الله علیه جوتا بعی بین بیان فراماتے بین کدایک مرتبه حضرت سیّد ناعبداللّذا بن عباس رضی الله تعالی عندنے کہا:

بنج شنبه كاون \_كون بنج شنبه\_

اتنا کہنے پائے تھے کہ رونے لگے اوراس قدر روئے کہ سامنے پڑے ہوئے عگر یزےان کے آنسوؤں سے تر ہو گئے جب اسکی وجہ پوچھی ابن عباس! رمنی اللہ تعالیٰ عنہ پنج شنبہ کے دن میں کیاالیم بات ہے؟ تو عالم بے قراری میں گویا ہوئے۔

اسی دن میرے محبوب آقاوموالطاق کی بیاری نے شدت بکڑی تھی۔ اور جب بھی انہیں جمعرات کا دن یاد آجا تا تو بے عدمضطرب ہو جاتے تھے بے اختیاران کے لبول سے نکلتا۔

بائے جمعرات کادن۔

حضرت سیدنا عبدالله این عباس رضی الله تعالی عند ججة الوداع کہنے کو کروہ جانتے تھے گرائی وجہ بیان ند فر مائی غالبًا اسکی وجہ بیتھی کداس نام سے حضوط الله کے کا دداع رخصت فر ماجانا یادا جا تا تھا اور یہ یاد حضرت سیّدنا عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنها کے لئے انتہائی وردوالم کا باعث تھی دراصل یہ سب آنحضرت الله ہے مجت وشق کی با تیں تھیں کوئی بھی محب اپنے محبت و شق کی جدائی اوران لحات کو یاد کرے کانپ اٹھتا ہے۔

حضرت سيّد ناعبدالله ابن مسعود رضى الله تعالى عنه: \_

محبوب کی جوتیوں کے نیچے جوخاک آتی ہے محب کے لئے وہ کل البصر کی حیثیت رکھتی ہے اورا گر اسے محبوب کی کفش برداری کی سعادت مل جائے تواسکی خوش بختی پرچاند بارے رقص کرتے ہیں۔

حضرت سيدناعبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عندا ہے محبوب آ قاطاعی من مستر

ساتھ جارہے تھے ایک مقام پرژک کررسالتمآ بھاتھ نے ارشا دفر مایا: اے ابوذر! جب تک میں نہ آؤل تم ای جگدر ہنا۔

یہ فرہ کر حضورا کرم اللہ تھا کی جو دور آ گے بڑھ گئے ای اثناء میں حضرت سیدنا ابوذر خفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اجنبی آواز سی عاشق چونکہ برگمان ہوتا ہے۔اس لئے آئیں رسول مطابق پر خطرہ کا اندیشہ ہوا اور چاہا کہ فوراً آپ اللہ کے باس پہنچ جاؤں گر اپنے آتا وموال اللہ کا تحکم کا تدیشہ ہوا اور چاہا کہ فوراً آپ اللہ کے کم کی تعمل سب نے زیادہ وموال اللہ کا گئے ہے۔ کب کے لئے محبوب کے حکم کی تعمل سب نے زیادہ مقدم ہوتی ہے۔ای لیے انہوں نے تعمل حکم کو اپنے اس جذبہ پرتر جے دی جومجت کی وجہ سے بیدا ہوا تھا کہ اجنبی آواز سنتے ہی حضورا کرم تالیہ کے پاس پہنچ گئے۔

حضرت سيّد ناعبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنه: \_

محبوب کی عطاء ہے محب کسی صورت میں بھی دست کش ہونے پرآ مادہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس کے لئے نعمت کا درجہ رکھتی ہے۔اور اس کے لوح ول پر ہروہ واقعہ رقم ہوتا ہے جس سے اس مے محبوب کی خوشگواریا سو ہان روح یادیں وابستہ ہوں۔

راحت انس وجان محمق الله بركام كى ابتداء دائي ہاتھ ہے فرماتے تھے ایک دن حضرت سيّد ہميوندام المونين رضى الله تعالى عنها كے ہاں دائيں جانب حضرت سيّد ناعبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنداور بائيں جانب حضرت سيّد ناخالد بن وليد بيٹھے تھے ام المونين رضى الله تعالى عنها دودھ لائيں رسول الله تعالى عنه ہے کے کرسيّد ناعبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنه ہو الله الله تعالى الله تعالى عنه ہو تعالى عنه ما تعالى عنه ہو تعالى عنه ہو تعالى عنه ہو تعالى عنه ہو تعالى عنه ع

حق تو تمہارا ہے اگرایثار کرؤتو خالد بن ولیدرضی اللہ تعالی عندکود نے کیتے ہو۔ سُنا تو عرض کیا:

مِن آپ الله كاجوشاكى كونبين دے مكتا۔

2.7

تیاں ورگا سوہنا کوئی ڈٹھا نہ اکھیاں نے تیاں ورگا سوہنا کوئی جنیاں نہی کسی مال نے ہرایک عیب تھیں یاک خدا پیداتیاں نوں کیتا

بریا ہوئے آپ تسیں جویں جا ہیا آپ تسال نے

عاشقان رسول الله اشعارين كرمحت رسول الله كرمر بإنيول مين غوط زن

تصاوختم الرطين الله ارشاوفرمار بستصرتم في درست كها:

محبوب حق میالید کے مناقب وفضائل ومقام ومرتبہ کے بارے میں بجزءرب کریم کوئی نہیں سمجھ سکتا البتہ مجبین کواس ضمن میں جس قدرادراک وآگی ہوئی انہوں نے اسکا اظہار کیا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عندا ہے آقاوم واللہ کے بارے میں فرماتے ہیں۔

میں خلفا بیان کرتا ہوں کہ میر محبوب اللہ کی بات میں کسی کو دخل دینے کی مجال وہت نہتی اوراس حقیقت میں قطعاً باطل کی گنجائش نہیں ہے۔

میں اللہ تبارک وتعالیٰ کی متم کھا کر کہتا ہوں کہ میں جب تک حیات ہوں جب کی کی فوسیدگی کے بارے میں سنوں گا تو میں اپنے محبوب اللہ کے لئے روتا اور تر پیار ہوں گا۔

روئے زمین پررجمة للعالمین الله کی مانند کوئی ایسانہیں گزراجو بمساید کی ذمدداری

یا وعده ایفاء کرنے میں آپ ناف سے زیادہ وفا شعار ہو۔

بدر کا تنات الله ایک نور منے کدان سے روشی حاصل کی جاتی تھی۔ان کے امریس

بركت تقى وه احتياط اور بدايت فرمانے والے تصان كے برابركون موسكتا ہے؟

میرے آقا وموافظ انبیائے سابقون کی تصدیق فرمانے والے تھے۔ اور طالب خیرے حق میں سب سے زیادہ احسان فرماتے تھے۔

ا \_ بہترین مخلوقات! میں پہلے ایک نہر جاری میں تھالیکن جب صبح ہو کی تنہا تشنہ "

اورمسواک اٹھاتے تھے اور نی کر مجالے کے ساتھ رہے تھے۔

محربن یجی حضرت قاسم رحمة الله علیدے بیان کرتے ہیں۔

جب رسالتمآ ب الله تشریف رکھتے تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن معودرضی اللہ تعالی عند آپ الله علی مبارک پاؤل سے اتارتے اورا پنی آستیوں میں چھپا لیتے تھے اور جب آپ الله کھڑے ہوتے تو تعلین مبارک پہناتے اور آپ کے ساتھ عصا پکو کر چلتے یہاں تک کر آپ الله حجر ومبارک میں داخل ہوجاتے۔

حضورا کرم الله عند بڑے وصال کے بعد دوسرے عشاق کی طرح حضرت سیّد ناعبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عند بڑے اداس وملول رہتے تھے حضرت عمرو بن میمون رضی الله تعالی عند بی رات کرتا عند سیّد تاعبدالله رضی الله تعالیٰ عند کی زیارت کرتا آپ رضی الله تعالیٰ عند کی زیارت کرتا آپ رضی الله تعالیٰ عند کو میں نے بھی نہیں سنا کہ بیرنہ کہا ہو کہ، رسول الله الله تعلیف نے فرمایا جی کہ ایک شام ابھی بیدالفاظ، رسول الله الله تعلیف نے فرمایا، کے بی تھے، کدان کی آ تکھیں برس پڑیں اور ایک شام ابھی بیدالفاظ، رسول الله الله تعلیف نے فرمایا، کے بی تھے، کدان کی آ تکھیں برس پڑیں اور گئے بھٹے بھول گئے اور کہا:

میں نے اپ محبوب آ قام کے کا کھے گئے گی صورت میں زیارت کی ہے۔ حضرت سیّد تا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ:۔

مجدنبوی میں محبوب کبریات تھے تشریف فریاتے محبین وجانثار موء دب بیٹھے تھے ای کے حضرت حسان بن ٹابت رضی اللہ تعالی عنہ کی مجت وسوز میں ڈولی ہوگی آ واز صفامیں انجری ہ

وَاحُسَنُ مِنْکَ لَمْ تَسَرَقَطُّ عَيْنُى وَاجُسَمُلُ مِنْکَ لَمْ تَسْلِدِ النسَاءُ خُسِلِفُستَ مُبَسراً مِّنْ كُلِّ عَيْسِ كَانَّكَ قَدْ خُسِلِفَتَ كَمَاتَشَاءُ كَانَّكَ قَدْ خُسِلِفَتَ كَمَاتَشَاءُ

کام جیباره گیا۔

اب تیری آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کہ نیند ہی نہیں آتی ، یوں محسوں ہوتا ہے کہ ان میں سرمہ کی کر کری پڑگئی ہے کہ آ نسو شخصنے کا نام ہی نہیں لیتے د

اس محبوب النظم پر جزع وفزع کی بناپر میری نینداز گئی ہے۔ جواب زمین کے آغوش میں ہا سے نگریزوں کوسب سے بہتر روندنے والے دور نہ ہوجانا۔

صدافسوں اب حضورا کر میں گئے کے انصار اور آپ کی کے گروہ کا کیا ہوگا جب کہوہ جوز مین پر بہترین ہتی تھی۔ آئ زیرز مین مدفون ہے۔

پاک دامن عفیفه حضرت آمنه رضی الله تعالی عنها کے اکلوتے فرزند دلبند حضرت میں الله جونیک ترین سعادت کے ساتھ تولد ہوئے ان کی یاد میں برکت ہے۔

میرے پیارے آ قاعظ آپ کا پاک وجوداییانورتھا۔ جس نے تمام روئے زمین کوروٹن کررکھا تھا۔ جس نے بھی اس نورے فیض پایااس نے ہدایت پائی۔

حضورا کرم اللہ کے بعد مدید یہ منورہ کی سرز مین ویران وسنسان دکھائی دیتی ہے۔ اب میں اہل مدینہ کے ساتھ کیے بیٹھوں گا۔وائے حسرت،افسوں میں نے جتم ہی نہ لیا ہوتا۔ میرے مال باپ اس نبی کامل نبی اللہ پر فدا ہوں جو یوں دوشنبہ کوہمیں داغ مفارقت دے شکے۔

کاش میری نسبت اللہ تعالی کا جلد امر آجائے اور میں آج بی کے ون یاکل رصلت کرجاؤں۔

اے رب کریم! مجھے میرے آ قاومولائی کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فر ما تا کہ حاسدین کی آنکھوں میں زخم پڑ جا کیں۔

اے جلال والے! بلندی والے! اور بزرگی والے رب! ہمیں جنت الفردوس میں کیجا کردے اور اس گو ہمارے لیے لازم بنادے۔

۔ شہروں کی وسعتیں انصار پر ننگ ہوگئیں، انہوں نے اس حالت میں صبح کی کہ برنگ سرمدان کے چیرے سیاہ ہوگئے ہیں۔

الله تعالى في بطور بديه آپ الله كوميس عطافر مايا اور آپ الله كومط سے مراحتياط كو و سط سے مراحتياط كو و تت انصار پنجير كى ہدايت فر مائى -

الله تعالی اورجواس کے عرش کو گھیرے ہوئے ہیں اورجتنی پاک مخلوق ہے ب بابر کت اصطلاق پر درود جیجیں -

حضرت حسان بن ثابت رضی الله تعالی عندا کثر بیشترغم فراق محبوب علیه میں اپنے جذبات واحساسات کامختلف محافل ومواقع پراشعار کی صورت میں اظہار فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبدارشا وفرمایا:

اے آگھ!اس طرح فیاضی کے ساتھ آنسو بہا کہ سیلاب آجائے اور توپ در پے پیل اشک اور نالے ہے بھی نداکتائے۔

آج کے بعد تمہارے آنسومیرے لیے ختم نہ ہوں کیونکہ میں مصیبت زوہ ہوں اور تسلی پانے والانہیں۔

اے آکھ! تو میرے سینے پرچار چار آنسو بہا۔ کیونکہ پسلیوں کے اندر جلادینے والا مصین سوز پنہاں ہے۔

چشے اور مفک کے پانی کی طرح آنو بہا۔ ایبا پانی جے نالے سے لے کر نتھار کے ۔ عقال شائے لئے پھر تا اور پلا تا ہو۔

ا سےرسول علیہ پرروجو ہمارے تھے۔خالص اور مخلص تھے۔تمام خلق الله میں سب سے زیادہ رودار عفیف تھے۔ اور نادان نہ تھے۔ برسات ہورہی ہویہ سب رحمة للعالمین ہے محبت وعشق کا کرشمہ تھا کہ محبوب التعلیق کی ایک مسراہٹ اُمیہ کے مظالم کواسکی نظر میں بے صدتو قیرو بیج بنادی تھی۔

ایک روزسیدنا ابو بکرصدیق رضی الله تعالی عند نے بارگاہ رسالتمآ بعلی میں عرض کی ۔ یارسول الله الله الله کی افریت دیکھی نہیں جاتی ۔

ماعت فرمايا توارشا دفرمايا:

ابو بکرمت گھبراؤحق کاسورج زیادہ دیر تک گرئمن میں نہیں رہتا آ زمائیٹوں کی انہیں بھٹیوں میں عشق وامیان کاسونا کھرتا ہے وہ دن بہت جلد آ رہا ہے جب اہل ایمان کی دنیا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوا پنا آ قا کہہ کر پکارے گی۔

اور پھرایک دن حضرت سیّدنا ابو بمرصد ایق رضی اللّد تعالیٰ عند نے اہلِ ایمان کے آقا حضرت بلال کو اُمیے فی غلامی ہے نجات دلانے کے لیے خرید لیا۔ اس وقت وہ بھاری چھروں کے نیچے و بے ہوئے تھے آئکھیں خون اور آنسوؤں سے دھندلائی ہوئی تھیں حضرت زید بن عار شرضی اللّہ تعالیٰ عند نے کہا:

بلال ابتم غلای سے آزاد ہو۔

لیکن ان میں جواب دینے کی سکت نبھی خاموش رہے اور پھر حضرت سیّد ناابو بکر صدیق رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے آیک ہازو سے اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے ہازو سے اور انہیں نیم مردہ حالت میں آ دھارات چلاتے اور آ دھارات تھیٹے ہوئے لے گئے۔

حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بمرصدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ کے دولت کدہ پر پانچے دن ہے ہوش جسی تھوڑی دیر کے لیے ہوش جسی آ جا تا تھا اس دوران میں زخموں کا علاج بھی ہوتار ہاچھے روز حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ قدرے چلنے پھرنے کے قابل ہوئے حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بتایا بلال ، آ قائے ناما اعلیہ متواتر تین

آپ ایس حقیت اور حق کے حامی تھے نہایت فیاض وقی تھے مصیبت زدوں کو دکھوں ہے آزادی دلانے والے تھے۔ کریم تھے، ہزرگ تھے اور سر بلند تھے۔ جس دل میں نوعشق محمد ایس ہے دوستو بیشک تم اس میں پاؤ گے رب ودود کو حضرت ستدنا ملائل بن رمار حرضی اللہ تعالیٰ عند:۔

حضرت سیّد نابلال بن رباح رضی الله تعالی عنه: م غلام خانے میں ایک سیاہ فام جبثی غلام جس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے جکڑے ہوئے تھے اور رسال اس کر خوال میں جنسی سو کم تھس سمہ سی سے مالم میں خوال کے انکا :

ہوئے تھے اور رسیاں اس کے زخموں ہیں دھنسی ہوئی تھیں سمپری کے عالم میں زخموں کی تکایف ہے کراہ رہاتھا اسکا پوراجسم زخم بناہوا تھا سارا دن اس غلام پر بھی کوڑے برہتے رہتے تھے بھی اسکے گلے میں ری ڈال کرنو کیلے تنگروں ،شکریزوں اور پھروں پر گھیٹا گیا تھا بھی اسے لو ہے گ زرہ پہنا کرتیز دھوپ میں لٹایا گیا تھا بھی اسکے سینے پر بھاری پھرکی سلیس رکھ دی گئی تھیں کہ سانس لینا دو بھر ہوجا تا تھا اور بھی اسے جلتے کوئلوں پر لٹایا گیا تھا بیہ مظالم اس سم رسیدہ غلام پر ہرروز دھائے جاتے تھے اور بیاس جرم کی سزاتھی کہ دہ صرف ایک اللہ کو مانتا تھا لیکن آفرین ہے اسکے شاور بیدوہ لفظ تھا جس کواس کا آتا امریکسی نوع سنتا پسند نہیں کرتا تھا وہ نہیں جا ہتا تھا کہ اس خادر میں جا سکے تھا اور بیدوہ لفظ تھا جس کواس کا آتا امریکسی نوع سنتا پسند نہیں کرتا تھا وہ نہیں جا ہتا تھا کہ اس کا غلام اسکے تین سوسا ٹھ خداؤں سے ناطہ تو ڈرومرف ایک اللہ کو مانے۔

یہ جوروستم جوحفرت بلال بن رہاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرروار کھے جاتے تھے ان کو برداشت کرنے کا حوصلہ صرف وہ دل آویز مسکرا بہت عطا کرتی تھی جو اس غلام کو دیکھ کر عالم عالم المان الله تھی جو اس غلام کو دیکھ کر عالم عالمیان الله تھی کے لب ہائے مبارک پر پھیل جاتی تھی جب آپ الله اسکودیکھ کرمسکراتے تو اسے یول محسوس ہوتا جیسے بادلوں کے گھونگٹ سے جاندنگل آیا ہو۔ چاچلاتے زخموں پر مرجم کا پھاہار کھ دیا گیا ہو چاتی تھی دو پہر میں نیم سحر چلنے لگی ہواور برستے کوڑے یوں گئے تھے جیسے پھولوں کی

آنجاكه منتبائ كمال ارادت است بر چند جور بیش محبت زیادت است حضرت بلال رضى الله تعالى عنه بينة ايذاسهة اوراحداحد كنعرب لگاتے تقے اور كو باحضور الله كالصور مين بيفر ماتے تھے۔

> طلق ہے تی رہے سے ہے جلاد رہے اب پہ تیرانام رہے ول میں تیری یاد رہے يار آمول الله، مرجاؤں، كت جاؤں، مث جاؤں مگر تيرادامن چيوڙ نامنظورنبيں ہے۔ توژ دیں گر بڈیاں میری مجھی دامن احمد نه چپوژول گا بھی

صدیق اکبرضی الله تعالی عندنے ایک مرتبه دیکھا که بلال پٹ رہے ہیں اور ہس رہے ہیںصدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ نے بیہ منظر دیکھ کر پوچھا بلال! بیکیا؟ پٹے ہواور ہنتے ہو، بلال نے جواب دیا کہ دیکھ بھیے بدواقعہ ہے اور بدوستور ہے کدا گر کسی کوایک مٹی کا بیال ٹربیر تامنظور ہوتو ووخريدار

> يبلي تو مُفوظ بجائے گا اے وہ بايقيں کہ یہ کیا تو نہیں ہے اور لوٹا تو نہیں میں بھی ہوں مٹی کا پتلاعشق کے بازار میں آ گیا ہوں میں پیند اس وم نگاہ یار میں

ا ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ!اللہ مجھے اس کا فرے پٹواکر میراحساب لے رہا ہے كه مين عشق رسول الله مين كيا تونهين مول تو مين خوشى سے كيوں نه بنسول كه ميرامولا مجھ خريد نے کے ليے تار ہے۔

حضرت بلال رضی الله تعالی عنعشق رسول الله کے رنگ میں سرتایار نگے ہوئے

دن كرے بيں جاكر دعا عصحت فرماتے رہے ہيں اور جب تك تيرا بخارنييں اترا آپ عليہ نے دعا تیں جاری رکھیں۔

قدرے تو قف کے بعد فرمایا:

اورجب میں نے تمہاری صحت یابی پر حضور اکر معلقہ کو مطلع کیا تواتے خوش تھے کہ میں نے بھی کسی کوا تناخوش نہیں دیکھا۔

ساتوين روزسيّد ناابو بكرصديق رضي الله تعالى عنه حضرت بلال رضي الله تعالى عنه كو بارگاہ مجوب كبريا الله ميں لے كئے اس وقت آب الله تكون كى جنائى برتشريف فرماتھ جب ا ہے محب کود یکھاتو آ تکھیں بھرآ ئیں اپنی جگہ ہے اٹھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بغل گیرہوئے اور گلے نگا کرارشا وفر مایا:

بلال! جب تك دنيا قائم بي بيد بات يادر كلى جائ كى كداسلام كى راه مين اذيت برداشت كرنے والے يہلے مخص تم تھے۔

اس وقت حضوط الله كا أسومبارك ان كے چرب برگررم تھے۔اوروہ يوں محسوس كرتے تھے جيے جنت الفردوس ميں محوثرام مول اور پھر آ پالي نے ان كاباز و پكر کراپئے ساتھ چٹائی پر ہٹھنے کے لئے فرمایا:

جس کے بارے میں وہ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے تھے کہ آ قاالی محبت وشفقت كرنے والے بھى موتے بين اور پريين سے رسول عرفي الله كى غلامى كى باكس سالدرفاقت كا

بيد حضرت بلال رضى الله تعالى عند تقد جنهين خريد كر حضرت الوبكر صديق رضى الله تعالی عندنے آزاد کیا تھا ایک عبثی غلام تھے۔ جو صفورا کرم ایک کی غلامی میں آ کر جارے سردار بن گئے بیاُمید کافر کے غلام تھے اور مسلمان ہو گئے تھے اُمیدکو پتہ چلا کہ: بدال مسلمان ہو گئے ہیں تووه آپ كوخت ايذاكي دين لكارآپ كونتك بدن دو پهركوفت ريت برلنا تااور پنواتا تفامكر رُخ انور ہے جب پردہ بٹا کیتے ہیں دور والوں کے بھی ہوش اڑا کیتے ہیں جب اللہ کے محبوب اللہ کے محبوب اللہ کے موبیالی ہوئی کلیاں محل جاتی تھیں۔

حبر محطف :-

اس آیت کریمہ کے تحت حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں که جب حضرت موی علی نبینا وعلیہ الصلوٰ قر والسلام کوکوہ طور پرنوازا گیا تو انہوں نے الله تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا:

. النی اتو نے مجھے ایسی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے کہ مجھ سے پہلے کسی کو ایسامقام

عطانبیں ہوا۔

الله تعالى في ارشاوفر مايا:

ا موى اجم في تيردل كومتواضع پاياتواس مقام فوازديا-فخف المااتيتك وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَمُت عَلَىٰ تَوجِيدوَّ حُبِّ مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وَسَلَّمَ.

جوآپ کودیا گیااس پشکر کرؤ اورزندگی کے آخری کھات تک توحید اور محافظت کی

محبت پررہو۔

حضرت موى عليه السلام في عرض كيا

يالله! محميلية ك محبت تيرى توحيد كساته ضرورى ب؟

توالله تعالى نے ارشاوفر مایا:

لَوَلامُ حَمَّدوَّ أُمَّتِه لَـمَاحَلَقتُ الجَنَّةَ وَلَاالنَّارَوَلَاالشَّمسَ وَلَاالْقَمَرَ

تھے، ہرلحہ خیال محبوب اللہ میں متنزق رہے تھے نعت دیدار کے لیے شل ماہی ہے آب مجلتے تھے آپ کے لیوں پر اکثر بیدالفاظ مجلتے رہے تھے۔

قسم قسم باحبیبی کسم تسام
طسالب السمولی لایسنام
قسم قسم یساحبیبی کسم تسام
العساشق والمعشوق یا لایسام
قسم قسم یساحبیبی کسم تسام
والسعشق والسمحبة لایسنام
قسم قسم یساحبیبی کسم تسام
قسم قسم یساحبیبی کسم تسام
گر یه و کر یه و ای حبیب کب تک مود گاشت و معشو تنین موت و کسم کر یه و کر یه و ای حبیب کب تک مود گاشت و محشو تنین موت و کر یه و کر یه و کر یه و ای حبیب کب تک مود گاشت و محشو تنین موت و کر یه و کر

اور جب اپ آ قا و موال الله گود كي ليت تو سكون و قرار آ جا تا تھا ليكن كسى كے وہم و مگان ميں بھى نہيں تھا كہ ايك دن أن كامحبوب الله و اغ مفارقت دے كرا پ رفيق اعلى كے پاس تشريف لے جائيں گے۔ اور پھروہ و فت آگيا جب سيّد كائنات الله اپ محب اعلى كے پاس تشريف لے گئے۔ اس لمح عشاق كے قلوب پركيا گزرى تھى أن كى ارواح كس طرح تر في تحس احاط و بيان تحريب بهر ہے ہم محب و عاشق كے قلب و نظر ميں خزال نے و رہے جماليے تقد فموں كے بھارى پھران پر گران پر گران پر کہا تھا دورات كي الله خوام ناز فر مايا كرے تھا، جينے كي تمنائے دم تو رہ و يا تھا ہديند منورہ كے گلى كو چ جبال اُن كامحبوب الله خرام ناز فر مايا كرج انسان اور مغموم د كھائى ديتے تھے ہم محب اپنے ہى فم فراق ميں غلطان و بيچاں تھا۔

یہ عنوں کر در اور اس کے سینے میں عشق مصطفی ایک سایا ہوا تھا۔ جب حضور اکر مہلیکے کو رہے ہوئے کو رہے ہوئے کو رہے ہوئے کے میں مصطفی میں مصطفی میں گئے کہ کے دیگاری روثن ہوجاتی۔

عرض كيا-

ری یا۔ اے اللہ کے رسول، امیرے لیے دعافر مائیں کہ آخرت میں بھی آپ اللہ کے درسول، امیرے لیے دعافر مائیں کہ آخرت میں بھی آپ اللہ کے قدموں میں جگد نصیب ہو۔

پھرا پے زخی مینے عبداللہ کی طرف متوجہ ہوئیں اوراس سے کہا: بیٹا آخر دم تک دشمنوں سے برسر پیکارر ہنا۔

### ◆15かわしのとのかりか

اجا تک چھاگئی ایک ہول کی جاور زمانے پر خداجانے یوی بیضرب س ستی کے شانے پر يكس نے آكرگردن زير تيخ خوں فشال ركھ دى يكس بندے نے بنياد بقائے جاودال ركھ دى وی با حوصله شایان هر مدح و ثنا بی بی وبی ام عاره بال وبی حق آشا بی بی وبی نوری فرشته تفاکه بانعجیل آپنجا ني ير وهال بنے كو ير جريل آ پنجا نبی بر وار ہوتا اس نے دیکھا دوڑ کر آئی ادهر شمشير جيكي اسطرف بيه دُهال لبرائي کیا تھا وار محبوب خدا پر بد قوارہ نے مر سر پین قائل رکھ دیا ام عمارہ نے

وَلَا الَّيلَ وَلَا النَّهَارَ وَلَا مَلَكَامُقَرِباً وَّلاَنِيًّا مُّرسَلاُّوَّ لَا إِيَّاكَ.

اگر محمد،اوراسکی اُمت نه ہوتی تو میں جنت ودوزخ ،سورج ، چاند،رات ،دن ،فر شع انبیاء کسی کو پیدانه کرتا اورا ہے موکی! مجتمعے بھی پیدانه کرتا۔

مديث قدى -:

لُولاك لَمَا أَظْهَرتُ الرَّبُوبِّيةَ.

اللهِ تعالی فرما تا ہے اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربو بیت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ (صفحہ ۱۲۸ ابارہ تقریریں)

### حفرت سيّده أم عمّاره رضي الله تعالى عنها:\_

عالی مرتبت حضرت اُم عمارہ رضی اللہ تعالی عنها غزوہ اُحد میں زخمیوں کو پانی پلارہی تخصیں جب فنے شکست میں بدلی اور حضورا کرم اللہ کو تنہاد یکھا تو مشکیزے کو ایک طرف رکھ دیا اور قریب ہی پڑے ہوئے شہید کی تلوار اٹھائی اور اپنے آقاومول اللہ کے پاس جا کر کھڑی ہوگئیں تاکہ دشمن کا تیریا کوئی ہتھیار آپ ایک تھا تک نہ پنچاور جب کوئی قریب آتا اس سے بردی بہادری کے ساتھ نبرد آزما ہوتیں۔

ابن قمیہ جورسول میں کاموذی دخمن تھا، دہ آیا تو اسکے ساتھ بے جگری کے ساتھ الزیں اور میدان جنگ سے مار بھگایالیکن اس معاملے میں خود بھی جسم پر کاری زخم کھائے مگراسکے باوجود سین پر جنگ کرتی رہیں اس پر حضو ملک نے ارشاد فرمایا:

اُمِّ عمارہ! تو نے تو مردول سے بردھ کر بہادری دکھائی ہے جتنی طاقت تھے میں ہے وہ کسی اور میں کہاں؟

اور پھررسول اکرم اللہ نے خودان کے زخموں پر پٹی بندھوائی اور دریافت فرمایا۔ بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ بڑے اشتیاق ہے آپ ایک کے پذیرائی کے لئے آمادہ ہوگئیں بصدادب سامان تجارت ملک شام لے جانے کی استدعا کی چھا بوطالب کے ذریعے معاملہ طے پایا گیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خدمت کے لئے غلام میسرہ ساتھ کردیا اس تجارت سے پہلے کی نسبت دو گنا اضافہ ہوا حضرت خدیجہ نے طے شدہ رقم سے زیادہ بیش خدمت کی اور قبول کرنے کی التجا کی اور دل میں آپ ایک کے کارادہ استوار کرلیا اپنی باندی نفیہ کو بیا مبر بنا کر بھیجا اور پھر آپ کا ایک ایک ایک کی ایک کا ایک کی ایک کی ایک کی ایک کا ایک کی ایک کا ایک اور کی ایک کا ایک کا ایک کا ایک کی موجودگی میں آپ ایک کی ایک کی کا کی کی ایک کی کا کی کارادہ استوار کرلیا اپنی باندی نفیہ کو بیا مبر بنا کر بھیجا اور پھر آپ کا لیک ایک کی کا کی کا کی کی کو کیا۔

حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنبا کے پاس کی غلام اور باندیال گھر میں کام کا ج کرنے اور خدمت کے لئے موجود تھیں لیکن آپ رضی الله تعالی عنبا کی محبت نے گوارانه کیا که کوئی اور حضو علی ہے کی خدمت کرے۔اس سعادت کووہ خود سیٹنا چاہتی تھیں لہذا حضورا کر مائے ہے کی خدمت بذات خود کیا کرتی تھیں اور اس میں کی دوسرے کوشر یک نہیں کرنا چاہتی تھیں۔لہذا تاحیات آپ رضی اللہ تعالی عنبانے محبت بحری خدمت میں گزاردی۔

ہ میں ہے ہوں ہیں ہوں ہے ہوں اللہ تعالی عنها تعظیم و تکریم اوراد بمیت کاشعور ہے۔ لہذا حضرت خدیج الکبری رضی اللہ تعالی عنها نے ساری زیت اپنے آقا ومول کو لیے گئے کی ہر بات پر آمناو صدقنا کہااور سرتسلیم خم کردیا۔ یہی وجہ تقی کہ جب آپ اللہ نے نزول وحی کے بارے میں اپنی زوجہ محتر مدکو بتایا تو انہوں نے کہا:
علی کہ جب آپ بیات کے کہتے ہیں۔

اورجب اعلان نبوت فرمايا توفوراً ايمان لي مسي

حفرت سيّده عا تشمد يقدرض الله تعالى عنها:-

جب سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا زھتی کے بعد کا شانہ نبوت عالیہ میں تشریف لائیں تو عاقلہ وبالغہ تھیں ۔ انہی کا من تھا کہ تمام تر جذبات محبت اور مقصد حیات کامحور مرکز رسول اللہ کی رضا وخوشنو دی تھا۔خواب و بیداری میں سدا آقائے نامدا ملاقے کا تصور

حیا کا معجزہ تھا جوش ایمال کی کرامت تھی كه زهر تينج كها كر بهي وفا زنده سلامت تقى برهی ام عماره لے کر تیخ آبدار اس پر كے اس شرزن نے بے در بے دوتين واراس ير یہ جرات و کھے کر منہ ہو گیا زرد کافر کا مر ملفوف تفا آبن میں تن نا مرد کافر کا عدو کو زخم خوردہ شیرنی کی شان دکھلا کر گری اللہ کی بندی بوجہ ضعف عش کھا کر شريك جنگ تھ اسكے پربھى اسكا شوہربھى یے بغیر تھیں خدا کی کھل رہے تھان کے جو برجمی نگہباں تھی نگاہ رجمت عالم ضعفہ کی که شایانِ وفاتھی جاں نثاری اس عفیفه کی یه رنگ زخم داری شاق تھا محبوب باری پر عمارہ کا تعین کردیا تیار داری پر

## حضرت سيّده خديجة الكبرى رضى الله تعالى عنها:

امارت کا مزاج خدمت وادب کروانااوردوسرول سے ایثار وقربانی طلب کرنا ہے۔
لیکن جب کسی سے دلی وروحانی محبت ہوتو معاملہ الث ہوجا تا ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبری رضی اللہ
تعالی عنہا مکہ کی امیرترین خاتون تھیں اِن دنوں آنخضرت اللہ کے یا کیزہ اخلاق وستودہ
صفات کی گواہی مکہ کی ہرگلی وکو چہ دے رہا تھا عام وخاص سب آپ اللہ کی کوابین کے لقب سے
یادکرتے تھے حضرت خدیجہ کی عقیدت نوازنگا ہیں بھی کسی ایسے ہی فردمقدس کی جبتو میں تھیں

حضرت سیّدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہانے بیخوبصورت منظردیکھا تو اپنا کام بھول گئیں۔ اس نظارۂ رُوح پرور میں کھوگئیں۔

> عائشصد يقتمهين كياموا؟ محبوب كبريان الله في دريافت فرمايا:

> > وض کی:

یا جی الله استان کی الله استان کی جین اقدس پر نسینے کے قطرے نور کے ستارے معلوم ہوتے ہیں اگرای کیفیت کا مشاہدہ ابو کبیرالبذلی کر لیتا توب ساختہ پکارا شمتا کہ میرے اس شعر کا مصداق آب الله بیں۔

اذان<u>ظ</u>رت السى اسر قوجبهة برقت بسروق المعارض المتهلل

ترجمہ: جب میں نے اس کے روئے روشن کودیکھا تواسکے رخساروں کی روشنائی اور صفائی میں وہ شکن بصورت چودھویں کے جاندنظرآئے۔

حضورا کرم اللی نے ساعت فرمایا توحسین ہونؤں پرنورانی مسکراہٹ کی ہلکی ی اہردوز گئی۔ ایک روز چندخوا تین نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیااور کہا: انہیں دکھے کرزنان مصرنے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں۔

حضرت سیّدہ عائشہ صدیقہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہانے ان عورتوں کی باتیں سیّں تو حضور اکرم اللّٰہ کے حسن و جمال کی تعریف میں دواشعار پڑھے جن کا ترجمہ ہیہ ہے۔

اگرآپ اللے کے رضار مبارک کے اوصاف اہل مصرین پاتے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت لگانے میں سیم وزر نہ بہاتے اور زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں اگر میرے محبوب اللہ کی جبیں انور دکھے لیتیں تووہ اپنے ہاتھ کا منے کی بجائے اپنے دلوں کو کاٹ کر مجینک دیتیں۔ وخیال رہتا تھاجب بھی رات کوآ نکھ کھل جاتی اورمجوب قریب پاتیں تواطمینان کا سانس لیتی تھیں اورا گربھی قریب نہ پاتیں تومثل سیماب مضطرب ہوجاتی تھیں۔

رات بے گام گزررہی تھی ہرسوخاموثی محیط تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آگھ کھل گئی جمرہ اقدس میں اندھیرا تھا اپنے آ تعلق کھڑیں نہ پایا تو پریشان ہو گئیں ۔ بمقضائے عشق است و ہزار بدگمانی ہوا کے دوش پرایک خیال ذہن میں درآیا کہ مبادہ حضورا کر مہتائے کی دوسری زوجہ کے پاس تشریف نہ لے گئے ہوں گھر میں چراغ نہیں تھا۔ ادھراُدھر ٹو لئے لگیں ایک جگہ رسول اکر مہتائے کے مبارک وطیب پاؤں مبارک سے ہاتھ میں ہوا جو سر بحو د شہج میں مشغول تھے جب اپنے محبوب میں ایک موجود پایا تو اپنے خیال پر فجل و شرمندہ ہوئیں۔

ایک دن پھراییا ہی ہوا کہ ام المومنین سیّدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها نصف شب کے قریب بیدار ہوگئیں ، حضورا کرم اللہ کو قریب نہ پایا تو ہے تابانہ اُٹھ کراند ھیرے میں تلاش کرنے لگیں ۔ لیکن سرکا معلقہ وہاں موجود نہیں تھے بہ عبلت ججرہ مبارک ہے باہر کلیں اور تلاش میں چل کھڑی ہوئیں چلتے چلتے قبرستان پہنچ گئیں، دیکھا کہ رسول اکرم اللہ دعا میں مشغول ہیں، اللے یاوُں واپس لوٹ آئیں۔

جب صبح ہوئی تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہائے آپ اللہ ہے۔ رات کے واقعہ کاذکر کیا ساعت فرمایا تو لب مبارک کوجنبش دی۔

> ہاں رات کوکو کی کالی تی چیز سامنے جاتی معلوم ہوتی تھی وہتم ہی تھیں؟ ۔

محت کومجوب کی پسندونا پسند کاخیال ہر لحظہ دامن گیرر ہتا ہے خاص طور پر حضرت سیّدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیقہ کی پسندونا پسند ہوبہ درجہ اولی مدِ نظر رکھتیں تھیں۔

ایک دن حضرت سیّدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چرفہ کات رہی تھیں رسالتما بیافی سامنے تشریف فرماا پنعلین کو پیوندلگار ہے تھے اتنے میں آپ عالیہ کی پیشانی مبارک پرهکن پسینہ کے قطرات نمودار ہوئے ان سے نورکی شعامیں پھوٹ رہی تھیں ایک دن آنخضرت بیلیقی کم کی ایک گلی سے تشریف لارہے تھے کہ کی بد بخت نے مکان کی حجت پرے آپیلیقی کے اوپر گندگی مجینک دی آپ بیلیقی جب اس حالت میں گھر تشریف لے گئے تو سیّدہ فاطمیۃ الزہراءرضی اللہ تعالی عنہاد مکھ کرتڑ پاٹھیں ہے اختیار آنکھوں سے آنسو می بی گرنے گئے انہوں نے اپنے والد حضورا کرم آبیلیقی کے سراقدس ادر کپڑوں کو دھویا اور

عرض کی:

اباجان آپ لوگوں کودین کی دعوت دیتے ہیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں اورلوگ آپ ایک کوئٹ کرتے ہیں۔

بٹی کے محبت بھرے جذبات سُنے تورسول الله الله علیہ نے ارشاد فرمایا: حق کی مخالفت گراہوں کا شیوہ ہے اللہ تبارک وتعالی کا پیغام بہر حال پہنچانا ہے۔ فکر مند نہ ہو، اللہ کریم تیرے باپ کا محافظ ہے۔

جبر مول الله الله الله الله مجد تشریف لے جاتے تو راستے میں لوگ نداق اڑاتے تھے۔ حضرت سیّدہ فاطمہ الز ہرارضی اللہ تعالی عنہا سب کچھا پنی آنکھوں سے دیکھتی تھیں معصوم پاک ول پر گہرے زخم لگتے تھے اندر ہی اندر کڑھتی رہتی تھیں اور چہرہ مبارک پڑم اور پریشانی ڈیرے ڈال لیتی تھی۔

مکہ میں جب ظلم واستبداد کی انتہا ہوگئ تو جمکم خدا، رسالتمآ ب اللی بطرف مدیند منورہ ہجرت فر ماگئے یہاں اگر چدر سول اکر م اللی کو کفار ومشرکین مکہ کے قیام کے دوران جیسی تکالیف تو پہنچانہیں سکتے تھے لیکن ان کی دشنی میں شدت بھی آگئی تھی ، اوراسکی نوعیت بھی بدل گئی تھی وہ کسی نہ کسی نوع آپ اللی تھے کے لیے مشکلات پیدا کرتے رہتے تھے اور دین اسلام کے پھیلاؤ کورو کئے کے کی کورو کئے کے کی کورو کئے کے لیے کوئی دیتے فروگذاشت نہ کرتے تھے۔

اور پر حضورا كرم الله كي محبت مين و وب كرفر مايا:

لناشمس والافاق شمس فشمس خير شمس السماء فشمس الناس تطلع بعدفجر فشمس تطلع بعدالعشاء

یعنی ایک میراسورج ہے اورایک آسان کاسورج ہے میراسورج آسان والےسورج سے بدرجہ بہتر ہے ۔لوگوں کاسورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے لیکن میراسورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔

بنت صدیق آرام جانِ نبی
اس حریم برات په لاکھوں سلام
یعنی ہے سورہ، نور جن کی گواہ
ان کی پُر نور صورت په لاکھوں سلام
جن میں روح القدی ہے اجازت نہ جائیں
اس سرادق کی عصمت په لاکھوں سلام
شع تابانِ کاشانہ اجتہاد

#### حضرت فاطمة الزجراءرضي الله تعالى عنها:\_

رحت مجسم الله کواپی خاروں صاحبزادیوں سے بکساں محبت بھی سیّدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللّٰد تعالیٰ عنہاسب سے چھوٹی تھیں لہٰذاان سے قدر سے زیادہ لاڈ تھااور وہ بھی اپنے آبا سے بے حدیبار کرتی تھیں۔

#### حفرت امام ابويوسف رحمة الله عليه:\_

حضرت امام ابو بوسف رحمة الله عليه بهى خود اور بهى خليفه مارون الرشيد كى استدعا پر ان سے ملنے كے ليے تشريف لے جايا كرتے تھے الله دن تشريف فرماتھ كدرسترخوان پر كدو كيكر آياو مال پر موجوداكي شخص نے كہا:

كدوحضورا كرم الله كوبهت پندتها \_ مخف ب

دوسر مے مخص نے کہا۔ م ن

مجھے پسندنہیں۔

حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ نے سنا تو چہرہ خشکیں ہوگیا، غصے سے بولے تومیرے آقلی تالیف کی پیند کونا پیند کرتا ہے؟

اورتلوار نكال كراسكة لل كدريهو ع اور فرمايا:

تومرتد ہوگیا ہے۔

اس نے فورا توبہ کرلی۔

دنیا عشق میں مجوب کی پندکونا پندکرنامجت کی تکذیب ہے۔ مزید برآ ساگرکوئی محبوب کی پندکونا پند یو با استان میں محبوب کی پندکونا پند یوگی سے دیکھے تو محب کے لیے بینا قابل برداشت ہے یہی حال حضرت امام یوسف رحمة الله علیه کا تھا۔

#### حفرت امام ما لك رحمة الله عليه:\_

محبوب کی یاد بھی آنسو بن کراور بھی ردائے ادب و تعظیم میں آشکارا ہوتی ہے۔ محبت کا دراصل بھی کوئی رنگ نہیں ہوتا اسکارنگ وہی ہوتا ہے جومحب اپنے اوپر پڑ ھالیتا ہے۔ محب محبت میں جس قدر صادق وتام ہوتا ہے محبت کارنگ اتناہی پختہ و پائیدار ہوتا ہے۔ جومحب کی ہر ہر حرکت وادا سے منکشف ہوتا ہے۔

آب تطہیر سے جس میں پودے جے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام خون خیرالرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام اس بتول جگر پارہ مصطفے اس بتول جگر پارہ مصطفے جبکا آنچل نہ دیکھا بھی منہ مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام سیّدہ زاہرہ طیب طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام

#### حضرت امام الوحنيف رحمة الله عليه:\_

ابوطنیفہ بدرام معام باصفا۔ آل سراج اُمت مصطفیٰ ۔امام ابوطنیفہ امام باصفا وہ چراغ ہیں اُمت مصطفیٰ ۔امام ابوطنیفہ امام باصفا وہ چراغ ہیں اُمت مصطفیٰ اللہ کا مقام سے مسلمانوں کی اکثریت فقد حفیٰ کی پیروکار ہے آپ فنافی اللہ علیہ کامقام سب سے بلند ہے مسلمانوں کی اکثریت فقد حفیٰ کی پیروکار ہے آپ فنافی الرسول اللہ بھے تھے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے محبوب آ قاومول اللہ کی شان میں ایک قصیدہ رقم فران

جس میں آپ رحمة اللہ علیہ اپنی محبت وعشق کا اظہاران الفاظ میں فرماتے ہیں۔ یارسول اللہ علیہ جب خاموش ہوتا ہوں تو آپ اللہ کے تصور میں متعزق رہتا ہوں اور جب بولتا ہوں تو آپ اللہ کی مدح سرائی کرتا ہوں جب سنتا ہوں تو آپ اللہ کے اقوال پاک ہی سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں تو آپ اللہ کودیکھتا ہوں۔

اے احمد عاشقان احمد کے لئے جنت وروزخ دونوں کی طلب حرام ہے انہیں صرف اپنے محبوب کی رضا اور اسکی خوشنو دی ہی مطلب ومقصود ہوتی ہے۔

زندہ وہ ہے جسکے اندر جال ہے یعنی وہ جسکے اندرعشق کا نشان ہے۔

اے طالب! اگر توعاش ہے اور اس عشق میں سرست ہے تو پھر دوست کے کو چہ میں بہنچ کر قص کرالبتہ مور کی طرح ہوشیار ہوکر قص کر۔

کا نتات کے ذرہ ذرہ میں جمال محمدی متالیقہ کوظاہر وباطن میں دیکھ کرہم اس پر عاشق ہوگئے ہیں اور وصال محمدی متالیقہ کے نشہ شراب میں ہم سرمست اور مدہوش ہیں۔

ہم تو حضرت مصطف اللہ کے عاشق میں ہم تو حضور اکرم اللہ کے جسم اطهر کی خوشبو کے مت اور متوالے میں -

بعدازاں حاضرین سے ناطب ہوکر کہا: دوستوارب کریم فرما تا ہے۔ اے فرزند آدم! سوائے میرے کسی سے مجت مت کراور کسی سے مت ما نگ جب تک کہتو مجھے پائے اور تو مجھے ہمیشہ موجود پائے گا۔

ا فرزند آ دم المیں تیرادوست ہوں اور تو بھی میرا دوست بنارہ اور میری محبت اور عشق ہے کھی خالی ندہو۔

حضرت عبدالقاور جیلانی غوث الثقلین رحمة الله علیه آپ برس خبر کفرے تھے چرے سے نور ہویدا تھا بے شارلوگ خاموش بلب مودب آپ کو خاک طیبہ کے ساتھ اس قدر عشق تھا کہ تمام عمر مدینہ کریم میں بسر فرمائی اور شہرے باہر بھی تشریف نہیں لے جاتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے۔

برے برس کہیں ایبانہ ہوکہ میں مدینہ ہے نکل جاؤں اور میری موت آجائے ،اور میں مدینہ کی خاک پاک میں دفن ہونے سے محروم رہ جاؤں -

## حضرت علاء الدين على احمرصا بررحمة الله عليه:-

آپ گہری سوچ میں غلطاں تشریف فر ماضے کہ معاّا پنے سرمبارک کو اٹھایا اور با نداز خود کلامی فرمانے گگے:

اے احمد عاشقانِ ذاتِ حق کیلئے جنت ودوزخ دونوں حرام ہیں۔ بیٹک نیک اعمال کا صلہ اور دوزخ بڑے اعمال کی سزا ہے۔لین عاشقان اللی اس ذات حق سجانہ وتعالیٰ کی محبت کے صلہ میں دنیاو مافیہا کو بچے سیجھتے ہیں۔

اور پھررقت آميز لهج مين سياشعار پڑھنے لگے:

احد بہشت ودوزخ بری عاشقان حرام است ہر دم رضائے جانال رضوان شدہ ست مارا زندہ آنت کہ جانے در دست اوست کہ از عشق نثانے در دست اگر تو عاشق متی بکوئے یار برقص برقص لیک چو طاؤس ہوشیار برقص مصيبت كوآسان بناديق ہے۔

میں گر کروں بیان محبت کی داستان ہو جائے آگ سرد بغیر اشتعال کے حق توبیہ ہے کہ جس نے محبت کاحق کما حقہ پورانہ کیااس نے ایک قرض پورا کرنے میں کوتا ہی گی۔

> واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا عرض احوال کی پیاسوں میں کہاں تاب مگر آئکھیں اے ابر کرم تکتی ہیں رستہ تیرا تجھے در، درے سک اورسگ ے بی جھ کونسیت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا اس نثانی کے جو سگ جی نہیں مارے جاتے حر تک برے گلے میں رے پا تیرا میری قست کی قتم کھائیں سگان بغداد ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا غوث اعظم امام القل والقل جلوة شان قدرت يه لاكحول سلام قطب و ابدال و ارشاد و رشد الرشاد محی دین و ملت پید لاکھوں سلام مرد خیل طریقت په بیحد درود فرد ابل حقیقت یه لاکھول سلام

بیشے منتظر سے کہ کب آپ اپنی زبان حق بیان کوجنبش دیتے ہیں تا کہ تشنگان بادہ معرفت الہیداور عشق رسول اللہ سے اپنی بیای رُوحوں کوسیراب کرسکیس اشتیاق دم بددم فراواں ہوتا جار ہا تھالیکن کسی میں تاب گفتار نہیں تھی کہ عرض کر سکے۔

اے شیخ ! اپنے ارشاداتِ عالیہ ہے ہم بے حقیقوں کونوازیں معرفت الہیہ کے خزانوں کا درواکریں عشق ومجت کے لازوال وسدابہار شگفتہ چھولوں ہے ہمارے مشام جان کو معطر کزیں رشدو ہدایت کے نجوم وماہتاب ہے ہمارے تاریک سینوں کوروشنی بخشیں اور پندونصائے ہے ہمارے اذہان میں انتقاب عظیم بریاکریں۔

اور پھرایکا کی فضامیں اللہ تبارک وتعالی اور اسکے محبوب تنافیقہ کی محبت وعش کے آب خنگ وشیری سے تر زبان سے حضرت عبدالقاور جیلانی غوث اعظم آبدر گیرریز ہے بھرنے لگے۔

اے شع محبت کے پروانو! زبدشریعت کی معیت میں ہوتا ہے اور جب علم کی معیت میں ہید اسکا شریک ہے اور اسکا وزیر ہے جہال تک محبت کا تعلق ہے تو ہیاس قلبی لگاؤ کا نام ہے جومحبوب کے لیے پیدا ہواور دنیا محبت کرنے والوں کی نظر میں انگوشی کے حلقہ یاغم والم کی طرح محسوں ہونے لگے۔ محبت دل کی تشویش و قکر کا نام ہے جو کہ محبوب کے فراق سے حاصل ہوتی ہے اس حالت میں عاشق کو دنیا مائم کد ونظر آتی ہے۔

محبت وہ شراب ہے جسکا نشہ بھی نہیں امر سکتا ہر وقت مد ہوثی کا عالم طاری رہتا ہے محبت محبت محبب سے خواہ ظاہر ہوخواہ باطن میں ہر حال میں خلوص قائم رہے جس میں خلوص نیتی کا وخل رہے محبت بجز محبوب کے سب آئکھیں بند کر لینے اور قطع تعلق کا نام ہے۔

عاشق محبت کے نشے میں ایسے مست ہوتے ہیں کہ انہیں بجز مشاہدہ محبوب کے بھی ہوش نہیں آتا۔ محبت کا ملہ ہونے پیچھے نداپی خبررہتی ہے نہ غیر کی اور تیری محبت اس وقت تک کامل نہ ہوگ جب تک کہ تیرے تن میں ساری اطراف مسدودہ وکر صرف ایک جہت باقی ندرہ جائے تیرامحبوب عرش سے فرش تک جملہ مخلوقات کو تیرے قلب سے نکال باہر کرے گالیں تو ندتو و نیا کو محبوب سمجھے گاندآ خرت کو ایٹ آپ سے وہشت کھائے گا اوراسکی ذات سے انس پائے گالیں محبت ایک ایس آرزو ہے جو ہر بہشت کوکیا کریں بہشت اے دیں جس نے بہشت کے لایج میں تیری پہتش کی۔ اور پھر آپ نے بیشعر پڑھا:

حما ب عمر صد عا قل به محشر بگور و یکدم حما ب یک و م عا ثق بعند محشر نی سمجد روز محشر سوعقل مندول کا حماب ایک لمح میں ہوجائے گالیکن عاش کے ایک لمحے کا حماب سوبار حشر بریا ہو پھر بھی نہ ہو سکے گا۔

صاحبو! محبت وعشق میں صادق وہ ہے جو والدین اولا داور برادران وغیرہ ان سب سے رب کریم اوراسکی محبوب علیقے کے لئے قطع تعلق کرے اور سب سے بیزار ہواور پھرآپ نے بیشعر پڑھا۔

> من در بودم نهاں در قصر بحرکم یزل عشق نموا صاندام آورد بیروں زال محل اورا کی تشریح فرماتے ہوئے آپ نے کہا:

درے مرادروح ہے بحرلم بزل ہے مرادرجلی صفات ہے عشق کا وہاں ہے لانا حدیث قدی کی طرف اشارہ ہے یعنی کینت کینوا مخفیافا حببت ان اعرف فخلقت المخلق. لا تُعرَف مرادیہ ہے کہ میری روح بلکہ سب روسیں جملی صفات کے دریا میں تخفی تھیں۔ المختلق کی جومجت ظہور پذیر ہوئی وہ جبی ہم کو وہاں سے نکال لائی۔

# حضرت سيدنورالحن بخارى رحمة الله عليه:

فرماما:

اسلام کی اساس و بنیاد کلمه پر ہے تو حید ورسالت اسلام کے دواصل الاصول ہیں رسالت پرایمان اوررسول اللہ ویا اللہ اللہ کی ذات پاک ہے قبی ربط و تعلق ، دلی محبت ومودت ، الفت وعقیدت اور شیفتگی ووا وَلَکی کے بغیراسلام کا تصور بھی غلط ہے۔اورا بمان کا دعوی فضول ہے۔

جس کی منبر ہوئی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت په لاکھوں سلام

## حضرت معین الدین حس نجری (غریب نواز) رحمة الله علیه

وج تخلیق کا ئنات محبت ہو،اللہ تبارک وتعالی خودودودہو،اوررب ودود کے محبوب علیہ اللہ کا محبت ہیں باعث ایمان وفلاح وحب اللهی ہو۔معرفت اللهی کی بنیاد بھی محبت ہو، جبکہ منگر محبوب علیہ میں باعث ایمان وفلاح وحب اللهی ہو۔معرفت اللهی کی بنیاد بھی محبت ہو، جبکہ منگر محبوب علیہ میں ایدوکی ہو،شیطان ہو، کا فرہو بعنتی ہو، دخمن دین ومونین ہو،تو پھر مسلمان اورولی اللہ اس وقت تک ولی اللہ نہیں ہوسکتا جب تک کداس کے رگ وریشہ میں محبت محبوب صدانی علیہ خون کی طرح نہ دوڑر بی ہواسکے علاوہ بارگاہ رب العزب میں نہرسائی ہے نہ شنوائی ہے۔

حضرت خواجمعین الدین حسن خری رحمة الله علیه صادق الحبت رسول عربی الله تخصی فنافی الرسول الله تخصی خواجم الله تخصی فنافی الرسول الله تخصی حب آپ کاوصال جواتو آپ کی جبین مبارک پر بخط قدرت بیدالفاظ رقم تنهے:

هذاحبيب الله مات في حب الله

یعنی وہ اللہ تعالی کا حبیب تھا اور اللہ تعالی کی محبت میں انتقال کیا۔ محبت کے بارے میں آپ نے فرمایا۔

پہلے خوف آتا ہے گھر محبت خوف کے آنے ہے بندوں سے گناہ ترک ہوتے ہیں اور آت رہونے ہیں اور آت رہونے ہیں اور آت رہونے ہیں اور جنت اس دوزخ ہے نجات حاصل ہوتی ہے۔ رجا کے خمن میں بندہ اطاعت کرنے لگتا ہے اور جنت ومر تبدحیات ابدی حاصل کر لیتا ہے اور محبت کے خمن میں اجتہا دو تفکر کی صفت پیدا ہوتی ہے جس سے رضائے الہی حاصل ہوتی ہے محبت دو فاکا دعوی وصال اور حرمت باطل کے ساتھ ہے محبت کی راہ میں پڑتا ہے اسکانام ونشان نہیں ملتا۔

روز قیامت خاص قتم کے عاشقوں کو بہشت میں لے جانے کا حکم ہوگاوہ کہیں گے ہم

# حضرت فيخ احمد فاروقى سر مندى عددالف ان رحمة الشعليه

ساری کا نئات خلاصہ کا نئات علیہ کے مبارک وطیب قدموں میں ہے رب ذوالجلال والا کرام تک رسائی کے تمام رائے مجبوب رب ودو وقتیہ کے محبت وعشق کے ایوانوں میں ہے ہو کرگزرتے ہیں اور جب تک کوئی آنخضرت علیہ کی محبت میں صادق ثابت نہ ہوتو اس پراللہ تعالی کی دوی کے درباز نہیں ہوتے۔

ایک روزشخ احمد فاروتی کے حجرہ شریف میں درویشوں اور فقیروں کی ایک جماعت حاضرتھی جب صاحب حال بزرگ اور اولیاء اللہ کی جگہ مجمع ہوتے ہیں توان کی گفتگو میں اسرار الہیم معرفت وتصوف وسلوک کے رموز اور رسالتمآ ب اللیفی سے محبت وعشق کے گوہر نایاب آسان کی بہنائیوں تک تھیلے ہوتے ہیں۔

سب لوگ اینے اپنے حال ومقام کے مطابق محو گفتگو تھے کہ معاً حضرت مجددالف ثانی رحمة الله علیه نے فرمایا:

میں حق سبحانہ و تعالیٰ کواس لیے دوست رکھتا ہوں کہ وہ حضورا کر م ایک کارب ہے۔ .

## حضرت سيدجماعت على شاه لا ثانى رحمة الله عليه

محبت میں ایسی مقناطیسیت ہے کی مجبوب کی جاہت محب کوسینکٹروں کوس سے بھی تھینے لیتی ہے۔ حقیقی اور دائکی محبت کا محور ومرکز تو حضور اکر میں ہے کہ کی محبت ہے اور اس میں فرشی وعرشی سب شامل ہیں۔

صادق الحبت تویماں تک کہتے ہیں کہ جب تک محبوب رب دو جہال تالیق کاعندید نہ موروضہ اقدس پر حقیق حاضری ہوتی ہی نہیں اور جن افراد کو بیشرف حاصل ہوتا ہے ان پر کا کنات کا ذرہ ذرہ رشک کرتا ہے۔

حضرت سيّدناجماعت على شاه لا ثانى رحمة الله عليه مناسك حج ادافر مانے كے بعد

حضور قبله سيدنورالحن شاه صاحب بهت عاشق رسول تقديد بنعت ان كي عشق رسول عليقة كي مظهر ب-

جب عرب کے چن میں وہ نور خدا ہر طرف جلوہ اپنا وکھانے لگا کفر غارت ہوا بت گرے ٹوٹ کر منہ بہاڑوں میں شیطاں چھیانے لگا كيابشركيا ملك كيازيس كيافلك عرش سے فرش تك شرق سے غرب تك وکھے کر نور حق ہر کوئی کیہ بید آمد کا مورہ سانے لگا بدلیاں رحموں کی گرجنیں لگیں نوبتیں شاد مانی کی جھے لگیں دین کی فوجیں ہر ست سجنے لگیں پرچم اسلام کا جھمگانے لگا ہر طرف نور ایزد ہویدا جس نے دیکھا وہی دل سے شیدا ہوا جب عرب میں وہ محبوب پیدا ہوا سب کو جتنے حسین تھے گھٹانے لگا پرتو بح شریت میں موجیس اٹھیں جارجانب نبوت کی فوجیس بردھیں خوب اللہ سے باتیں ہونے لکیس یاس روح الامیس آنے جانے لگا تنگرے قعرو کسریٰ کے گرنے لگے ڈوج کلمہ پڑھ پڑھ کے ترنے لگے آگ آتشکدوں کی بجھانے لگا خشک صحرا میں پانی بہانے لگا سونگھ کر جھینی بھینی وہ خوشبوئے تن دیکھ کر رنگ رحت چن در چن کہہ کے انت نی بڑھ کے صل علی بلبل خوشنوا چیجانے لگا موم پھر ہوا بول اٹھے جانور النا سورج پھرا ہو گیا شق قمر رفع حاجت کو ایک جا کے دو شجر انگیوں میں مے چشمہ بہانے لگا اكبر خشه كى بين چار التجا ان سے كوئى تو يورى ہو بہر خدا . یا تو جلوہ دکھا یا مدینے بلا ورنہ خدمت میں رکھ دل ٹھکانے لگا

محب کے دل سے قلب محبوب تک محبت کا سفر بے حدد شوار ہے ہر کے باشند کے بس کا بیروگ نہیں کہ وہ اس سفر پر روانہ ہو کیونکہ اس راہ کے مسافر کوقدم قدم پر جانچا پر کھا اور آز مایا جاتا ہے۔

حضرت سيّد حسين على المشهور بهورے والے صاحب رحمة الله عليه كوحضورا كر ميائية سے محبت ميں يہى درجه ومقام حاصل تھا حال بيتھا كه آپ تھوڑى كى توجه سے خواب اور عالم بيدارى ميں رسالتمآ بينائية كى زيارت كاشرف حاصل كر سے جس كام كى ضرورت ہوتى عرض كر سے دريافت كر ليتے تھے۔

وقت گزرتار ہاجذبہ زیارت روضہ رسول میں این میں طغیانی آتی گئی اور پھرایک روز رخت سفر باند ھااور چل پڑے جذبہ عشق ومحبت کشاں کشاں لئے جار ہاتھا آخر کارمنزل مقصود پر پہنچے گئے۔

جب روضہ پاک کا گنبد خصری دیکھاتو آپ نے نعرہ مارا اور بے ہوش ہوکر گر پڑے جب ہوش آتا تو چلئے گلتے تھوڑی دور جاتے تو پھر ہے ہوش ہوجائے تھے ای طرح سفر طے کرتے رہے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ شہر کی نالی میں گر پڑے اگر چہ اس شہر میں اہل بیت وصحابہ کرام رضی اللہ تعالی جنہم کے نور بھی چیکتے نظر آتے تھے گر آپ نہایت استفراق سے انوار نبوی تھا تھے کے مقابل اور کسی طرف دھیان نہ کر تر بھی

المدين و مستمدم محزن ودرد مندم المدين و زنده چول سيندم يا سيد المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين عرض حين مكين په پذير يا شه وي كن كرم حال ما بيل يا سيد المدين الم

جب سوئے دیار مجبوب کبریا عظامت روانہ ہوئے تو ادب وآ داب کی حالت دیدنی تھی مدینہ منورہ سے ابھی بارہ میل دور تھے کہ سواری چھوڑ کر پا بیادہ چل پڑنے کنبد خصری کے مقدس ومنور میناروں سے آپ کی نگاہیں بٹتی نہ تھیں۔ جب روضہ مطہر پر حاضر ہوئے تو آ تھوں سے آنسو متھمنے کا نام نہ لیتے تھے وہاں کی ہر چیز محبت وعزت سے دیکھتے تھے۔

آپ اکثر فرمایا کرتے تھے رسول الشفیلی کی مبت اس قدر غالب آگئی ہے کہ میں الشونعالی کواس لیے دوست رکھتا ہوں کہ وہ رب محمد الشد تعالیٰ کواس لیے دوست رکھتا ہوں کہ وہ رب محمد الشد تعالیٰ کواس لیے دوست رکھتا ہوں کہ وہ رب محمد الشد تعالیٰ کواس لیے دوست رکھتا ہوں کہ وہ رب محمد الشد تعالیٰ کواس کے دوست رکھتا ہوں کہ وہ رب محمد الشد تعالیٰ کواس کے دوست رکھتا ہوں کہ وہ رب محمد الشد تعالیٰ کواس کے دوست رکھتا ہوں کہ وہ رب محمد الشد تعالیٰ کواس کے دوست رکھتا ہوں کہ وہ رب محمد الشد تعالیٰ کواس کے دوست رکھتا ہوں کہ وہ رب محمد الشد تعالیٰ کواس کے دوست رکھتا ہوں کہ وہ رب محمد الشد تعالیٰ کواس کے دوست رکھتا ہوں کہ وہ رب محمد الشد تعالیٰ کواس کے دوست رکھتا ہوں کہ وہ رب محمد الشد تعالیٰ کواس کے دوست رکھتا ہوں کہ دوست رکھتا ہوں کے دوست رکھتا ہوں کے دوست رکھتا ہوں کے دوست رکھتا ہوں کے دوست رکھتا ہوں کہ دوست رکھتا ہوں کہ دوست رکھتا ہوں کہ دوست رکھتا ہوں کہ دوست رکھتا ہوں کے دوست رکھتا ہوں کہ دوست رکھتا ہوں کہ دوست رکھتا ہوں کے دوست رکھتا ہوں کہ دوست رکھتا ہوں کے دوست رکھتا ہوں

#### حفرت سيّداحمرشاه رحمة الله عليه:\_

جب جذبہ محبت انتہا کوچھونے لگتا ہے تو گرید کا عالم طاری ہوجا تا ہے اور محب محبوب کا اسم پاک سنتے ہی تروپ اٹھتا ہے۔

حضرت سيد سعيداحد شاه رحمة الله عليه كامحبت رسول اكرم الطبخة مين يهي حال تفاجونهي آپ الله عليه كامحبت رسول اكرم الطبخة كل اسم ياك گوش نواز جوتاتو ول كى دنيا مين انقلاب بر پاجوجاتا تعاميد وعشق كى موجين دل مين بلجل مجادي تتحيين اس وقت بزبان حال فرمات:

حضور الله كاعشق بى عين ايمان - -

اور پھرآپ گھنٹوں عشق کی حلاوت میں گم سم رہتے تھے اس کیفیت ہے جب لحد بھر کے لیے نکتے تو آپ کے لیوں پر بیدالفاظ تیرنے لگتے" نظر رحمت فرما ئیں یارسول التعاقبے"۔

# حضرت سيد حسين على المشهو رجور عوالے صاحب رحمة الله عليه:

محبوب کے حُسن وجمال کے کمال کے متعلق شنیدیااسکی دید کے بعد پہلے محبت محبّ کے قلب حزیں میں جنم لیتی ہے پھروہ رفتہ رفتہ محبوب پر پہنچ کر ہولے ہولے دستک دیتی ہے اور جب وہ اپنی محبت میں صدیق بن جاتا ہے تو محبت محبوب کے قلب میں بھی محبّ کے لئے پیدا ہوجاتی ہے۔ معدن جو دو سخا چشمه صدق و صفا ناقصول پر ہو کرم بہر مجمد مصطفیٰ

## حفرت عبدالرحمن جامي رحمة الله عليه:\_

دنیا یے عشق و محبت میں آپ کا ہوا بلند مقام و مرتبہ ہے آپ کے عاشقانہ اشعار کی بازگشت صدیوں کی مسافت ہے ہنوز اسطرح سنائی دیتی ہے جیسے کوئی قریب ہی بیشا آپ کے شعر پڑھ رہا ہودور ہے کسی کی آواز ولنشین سنائی دے رہی ہے جو دم بدم قریب آرہی ہے کوئی بڑے درد یلے انداز میں کہدرہا ہے۔

بزارول عاقل و فرزانه رفتند ولے از عاشقی بگانہ رفتد اسیر عشق شو کاز او باشی غمش بر سینه نه تاشاد باشی زيادٍ عشق عاشق تازگ يافت ز ذکر او بلند آوازگی یافت مے عشقت دہ گری و متی دگر افسردگی و خود بری متاب از عشق رو گرچه مجا زیست که آل بهر حقیقت کار سا زیست دل فارغ ز درد عشق دل نیست تے بے درد دل جز آب وگل نیت

### حضرت ميال شرمحم شرقبوري رحمة الله عليه:

سرورکونین میانی کامحت ہوتو خوداین آقا ومولکی کی اطاعت داتاع ہے سرمو انحاف نہ کرتا ہے اور نہ ہی کسی اورکوکرنے دیتا ہے آگر کہیں ایسی چیز دیکھتا ہے تو فوراً اے ٹوک دیتا ہے۔

حضرت میاں صاحب فنانی الرسول کے مقام پر تھے تو آپ تمام امور میں اسوہ رسول میں اسوہ رسول میں اسوہ رسول میں نظر آتی تو فورا اُوک دیتے تھے اور مالیا کرتے تھے:
فرمالیا کرتے تھے:

سنت رسول ملی کے سوا ہرگز چھٹکار انہیں دراصل مسلمان وہی ہے جورسول کر کے میں انہیں کریم مسلمان وہی ہے جورسول کریم میں کہ کا طاعت وا تباع کرتا ہے۔ آب اکثر فرمایا کرتے تھے:

> لوگو، میرے رسول اکر مالکہ ویاں اُچیاں شاناں۔ آپ اکثر بیشعر پڑھاکرتے تھے:

خدایا! بده شوق ذات رسول بدره مجم مراکن قبول شب و روز در عشق حضرت بدار جمه عمر در وصل احمد گزار.

رُباعی برلوح مزار حضر کی شیرر بانی رحمة الله علیه حضرت شیر محم آناب علم و دین جلوه آئینه انوار رب العالمین نہ تنہا عشق از دیدار خیزد به کیس دولت از گفتار خیزد آتش عشق صرف دیداریا دیارہے ہی نہیں ہور کتی بلکدا کثر بیددولت عظمیٰ حسن یار کا ذکر سنتے ہی میسرآ جاتی ہے۔

اس آواز نے دل کے نہاں خانوں میں تر نگ بھردی اور لہر بن کر ذکر یار میں مست و بےخود ہوگیاای اثنا میں چوتھی آواز مشام جان کو معطر کرنے لگی۔

زبرعثق توبود ساکن زبان ارباب شوق لیکن زبان ارباب شوق لیکن زبان نم نهانی چنان که دانی شد آشکارا کید زبان بر مر رابش که به تماشا که نشت که زعشقش ز سر سیمه و شیدا برگناست مجر و جیویش و درویش و دریش و دمد این جمه بردوی عشقت گواه آورده ام رقمن بسر طریق ادب نیست در ربیت با عاشقیم و ست نیاید زما ادب مریض عشق تو چون مایل شفا گردد اسر قید توئی طالب نجات شود ایر با شامه عشق آمد و باقی جمه غیر یار با شامه عشق آمد و باقی جمه غیر یار در اغیار کنیم

تیرے عشق کے راز کے بارے میں ارباب شوق کی زبان بند ہے، لیکن جیسا کہ تجھے معلوم ہے غم نہاں بے زبانی میں خود بخود آشکار ہوگیا تیرے رائے میں لحد بجر کے لیے جو شخص محض تماشا د کھنے کے لیے بیٹھ گیاوہ بھی تیرے عشق میں مبتلا ہوکر سراسیمہ اور والدوشید اموکر اٹھا۔

ا محبوب میں اپنے دعویٰ عشق کے گواہ کے طور پراپنا عجزا پنے آپ سے التعلقی اپنی

غم عشق از دل کس کم مبادا دل بے عشق در عالم مبادا ہزاروں عقل منداوردانا گزر گئے کئیں مقام عشق سے بریگا ندہی چلے گئے۔ عشق کی غلامی اختیار کر، تاکہ تو آزاد ہوجائے اور سینے پرغم عشق رکھ لے اسطرح تو شاد مان ہوجائے گا۔

عشق کی یادے عاشق کوتازگی عطاموتی ہے اور عشق کے ذکر سے عاشق کو شہرت نصیب ہوتی ہے۔

عشق کی شراب گری اورمستی عنایت کرتی ہے جب کد دیگر اشیاء افسردگی وخود پرتی ہے دو چار کرتی ہیں۔

عشق ہے روگردانی نہ کرواگر چہ مجازی عشق ہی کیوں نہ ہو کیونکہ یہ بھی عشق حقیقی کی راہ ہموار کرتا ہے۔ دل عشق کے درد سے ایک لحد کے لئے بھی فارغ نہیں ہوتا دراصل در ددل کے بغیر جم کچیز کے علاوہ کچھے بھی نہیں ہے۔

الله كرك كركس كول في عشق كم شهواورد نيامين عشق كي بغيركوني ول ندرب-

ان اشعار میں کس قدر در دول اور حقیقت موجز ن تھی دل ان کی طرف تھنچا چلا جار ہاتھا کہ ضفامیں ایک اور آ واز ائجری کہنے والا کہدر ہاتھا۔

عشق سب کچھ فیراموش کردینے کا تقاضہ کرر ہاتھا کیونکہ غلام کا کوئی حسب نسب نہیں اسکا سب کچھ آقابی ہوتا ہے جب بیآ واز خلاؤں میں ڈوب گئی توالیک تیسری آواز سنائی دی جس نے قلب ونظر کو گھیرے میں لے لیاوہ آواز رہتھی۔ محبوب كوجهم وجان مين جاري وساري ويكها-

اور پھرآپ پراستغراق کا عالم طاری ہوگیا گردہ پٹن کا ہوش ندر ہا، لاریب حق مجت ومشق بھی یہی ہے کہ محبوب محب کے اندر ساجائے اور جب گردن جھکائے محبوب کے دیدارے مشرف ہو حضرت شیخ بہاء الدین نقشبندی بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کیفیت پچھے ایس ہی تھی جسکا اثر حاضرین پربھی ایسا ہوا کہ وہ بھی محبوب کے تصور میں غلطال تھے۔

#### حفرت ميان محررتمة اللهعليه:\_

جہاں کوئی اللہ تعالی اور اس کے رسول نبی کر پہنائے کا محب آسودہ خواب ہوتا ہے تو ہاں کی فضاؤں میں عشق صادق کے متوالوں کی فضاؤں میں عشق صادق کے متوالوں عقیدت مندوں اور چاہنے والوں کا ججوم رہتا ہے جواسکے بیان وکلام کی ساعت سے نہ صرف اپنے مشام جان کو معطر کرتے اور سینوں کے اندر شمع محبت وعشق کی تیز ترکرتے ہیں بلکہ وہاں پر موجود دیگر افر اوک وجود میں بھی آتش عشق کی چنگاریاں روش کرد میتے ہیں۔

موسم سرماکی ایک انتہائی سردرات بھی ہرسوخاموثی نے پہرے ڈال رکھے تھے۔اس بنگام حضرت میاں محدرحمۃ اللہ علیہ کے مزاراقدس سے تھوڑی دورایک بڑے سے کرے میں بہت سے لوگ صاحب مزار کے عارفانہ وعاشقانہ کلام سے بالیدگی روح اور محبت کے دیپ جلانے کے لئے موجود تھے۔ای اثنا میں سات اشخاص جن پردر دیشانہ رنگ غالب تھا اندرداخل ہوئے اور سامنے بچھی ہوئی سفید چا در پر جا کر بیٹھ گئے۔ کرے میں موجود تمام لوگوں کی نظریں ان سب پر جم گئیں قدر سے سکوت کے بعدان سات درویشوں نے باری باری باری حضرت میاں محمد رحمۃ اللہ علیہ کا کلام بڑے در دومجت میں ڈو بے ہوئے انداز میں پڑھنا شروع کیا۔
پہلے درویش کی آ واز جب فضا میں بلند ہوئی تو:

حاضرین محفل نے بارگاہ خداوندی میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھا گئے وہ بڑے الحاح وزاری سے پڑھ رہاتھا۔ درولیشی اینازخی دل اور در د پیش کرتا مول \_

تیری راہ میں سرکے بل چل کرآنا بھی طریق ادب کے خلاف ہے ہم تو عاشقی میں مت بیں آ داب کا لحاظ رکھنا ہمارے لئے ممکن ہی نہیں ہے۔

تیرے عشق کا مریض شفا کیے پاسکتا ہے اور تیری قیدیس آنے والانجات کا طلبگار ہویہ کیے ممکن ہے؟

ہمارایار ہمارے عشق کا گواہ ہے اور باقی سب غیر ہیں یہ کیے ممکن ہے کہ میں یارے رُخ موڑ کراغیار کی طرف منہ کرلوں۔

# حضرت فيخ بهاءالدين نقشبندي بخارى رحمة اللهعليه

(جس طرف نظریں دوڑا کمیں ہرسومجت وعشق کا پرتو دکھائی دیتا ہے) حضرت شیخ بہاءالدین نقشبندی بخاری رحمۃ اللّٰدعلیدا پی نشست و برخاست میں اکثر ذکر فر مایا کرتے تھے ایک روز کہنے لگے:

محبت کے لئے لازم ہے کہ محب بحبوب کا جویاں رہے محبوب جس قدرعزیز ہوتا ہے اسکی طلب کی راہ میں ای قدر بلازیادہ ہوتی ہے۔

اور پھر بياشعار پڑھے:

من اول روز چوں در تو بدیدم شیفتہ عشم ندائستم تو بودی یا کہ بوداست اینکد من دیدم چنیں دوروئے آل جانال شدم من شیفتہ والہ کدمن از خودشیدم بیروں ترادرجان وتن دیدم میں نے پہلے روز جب تمہیں دیکھا تو تیراعاشق زار بن گیا پھر مجھے نہیں معلوم کہ تو تھایا کوئی اور جے بیں نے دیکھا۔؟

اس محبوب کے رخ انور پراس طرح عاشق ہوگیا ہوں کہ میں اپنے آپ میں ندر ہااور

جس كورب كے عشق كا تير لگا اسك ساتھ مجت لگا ين كر مريد حين محد كا عشق كا تير لگا اسك ساتھ مجت لگا ين كر مريد حين كوش كار مين إلى موبنا رب رقيب بنائي كل عشق كي مين كر مين آرمين بين توش عوش قام رگ رگ فك يخت مخت پوشاک فراق والى مارے چك تو دموان الگ فك مريد حين جو حقق كے جال ميں پينساچ الزبي ينكسب فك مفت جان مين حقق كي كول كي جب ريكسي كھے ہوئے تقرف فراق جان مفت جان مين حشق بازار لے جان وينے كے ويكھ فراق بر جا مفت جان مين حقق الكار فيين ويكھا كريں جان محتاق بر جا مير حين نقدير كر ميل ويكھے حن انقاق بر جا مير حسين نقدير كر ميل ويكھے حن انقاق بر جا مريد حين نقدير كر ميل ويكھے حق انقاق بر جا

جب حضرت غازی مرید حسین رحمة الله علی عشق کی وضاحت فرما پچک تو سوال کرنے والا اجنبی شخص چیکے ہے اُم اور جس طرف سے آیا تھا ای جانب لوٹ گیا۔

#### حفرت بيروارث شاه رحمة الله عليه:\_

جب بھی آپ پر عالم کیف وستی طاری ہوتا تو آپ بار باراس شعر کو پڑھتے اور دنیا ومافیہا سے بے خبر ہوجاتے تھے۔

> عشق پیرب عاشقال ساریال دا محکد پیرب ستیال باشیال دا حو تل ب پیر جو تیلیال دا ملیمان ب جن مجوناسیال دا

بال چراغ عشق دامیراروش کردے سینال دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینال کامل عشق خدایا بخشیں غیرولوں کھے موڑال کو جال کو تکال، کو آگھال لوڑال

ان اشعار کے اختیام پر آمین ثم آمین کی آوازیں فضامیں انجریں اور پھر ماحول پر سکوت طاری ہوگیا۔

#### حفرت غازى مريد حسين رحمة الله عليه:-

آپ اپنے جمرہ مبارک میں تشریف فر ماتھے چند محت بھی حاضر باش تھے ای اثنامیں ایک نو وار داندر داخل ہواا دب سے بیٹھ گیا اور پوچھا یا حضرت عشق کیا ہے۔ آپ نے ساعت فرمایا تو بے ساختدار شادفر مایا۔

2.7

عشق مجھ میں آبا ہے جیسے خوشبو پھول میں اس میں ہوں میں مجھ میں وہ کیا پردہ اسرار ہے

جب بيحالت بوتو پير

عشق فارغ کرد از دنیا وما فیها مرا کے تواند برد ازرہ عشوہ دنیا مرا

2.7

عشق نے مجھے دنیا اور مافیہا سے فارغ کردیا ہے اس لئے دنیا کے نازادا مجھے رائے سے بھٹکانہیں سکتے۔

عاشق دنیا کے جمیلوں سے فارغ کردیاجا تا ہے۔ البذا جبکا دل عشق البی سے زندہ ہوجا تا ہے وہ بھی مرتانہیں۔ (از کتاب عشق رسول: صفحہ 844)

پیرصاحب گواره شریف حضرت سیّده برعلی شاه قدس سره ایک مرتبه تج بیت الله کے اس زمانه میں سواری کا خاطر خواه انتظام نه تھا۔ جب وادی حمرا پنچے تو تمام حاجی تھک کرچور تھے، جاتے ہی لیٹ گئے کسی نے نماز پڑھی کسی نے نہیں پڑھی۔ پیرصاحب نے عشاء کی نماز کے صرف فرض پڑھے اور سونے کا ارادہ کیاد یکھا کہ صبیب خالق اکبر ساتی ء کوڑھ الله پاس ہے گزررہ ہیں جب بالکل قریب پنچے تو میری طرف سے پردہ کرلیا میں دوڑ کرتا ہیں میں بینے تو میری طرف سے پردہ کرلیا میں دوڑ کرتا ہیں دوڑ کرتا ہیں کہ جب آپ ہماری سنتیں چھوڑیں گے تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا ہیں کر پیرصاحب پرگریہ طاری ہوگیا دوبارہ عشاء کی پوری نماز پڑھی اور پرمشہور نعت کہی ۔'' شیخ القرآن کی حضرت پیر مجموع بدالمغفور چشتی ہزاروی اور رانا منظور احمد خان ایم اے صفحہ 132 ، حضرت حسان بن ثابت کو پیشرف حاصل ہوا کہ انہوں نے پیغیر اسلام علیہ الوف التحیات والسلام کے رو

حوتلى عمراد حفرت فيخ حن تجد كرالمعروف حوتلى سروردى رحمة الشعلية إلى - حضرت بيرسيد مبرعلى شاه رحمة الشعلية:

آپ نے پنجابی اور اردو اور فاری زبان میں علم وعشق ومعرفت کے گرال قدر موتی کجھیرے ہیں اب بیمتلاشیان حق اور رہروان محبت وعشق کی جراءت وحوصلہ پرجن ہے کدوہ ان کواپنے قلب ونظروروح کے اندر کس قدر بھرتے ہیں عشق اور عاشق کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔

جذبه عشق است ساری در جهان اصل کل جذبات ف حببت بدال کنت کنزامخفیافاصبت ان اعرف،، کی طرف اشاره ہے۔ ترجمہ:

عشق کے جذبے سے قائم ہے جہاں اصل پر جذبے کی فاصبت کو جان

يمى وجه بك

چثم عاشق بر جست و جوئے جاں شودیہ خاک کوئے تو غوطہ زناں

2.7

اور جب کوئی خوش نصیب از بسیار عشق کے کنر مخفی کو پالیتا ہے تو پھر اسکی کیفیت میہ ہوتی ہے کہ

عشق آمدوشدساری چول بوبه گلاب اندر او درمن ومن دردے سر زیست زاسرارم 600

فسکرت هنا من نظرته نینال دیال فوجال سر چڑھیال حبیب کابی نظارہ دیکھ کرمیں بےخود ہوگیا اورا کی سحر آگیس نظریں میرے فہم ادراک پرچھا

- کئیں -

600

کھ چند بدر لاٹانی اے متھے چکے لاٹ نورانی اے چرہ چودھویں کے جاند کی طرح چیک رہاہے اور پیشانی مبارک سے کھات نور ضیابیز ہیں۔

(1)

کالی زلفت اکھ ستانی اے

مخنورا كليس بهن مده بحريال

آپ کی زلف مبارک سیاہ اور آ نکھ مت کردینے والی ہے شراب معرفت سے آنکھیں مخور ہیں۔ طریر کھ

44)

دو ابرو قوس مثال دین جیس توں نوک مٹرہ دے تیر چھٹن دونوں ابروئے مبارک مثل کمان کے معلوم ہوتے ہیں جن سے پکوں کے تیرچھوٹ کرجگر کو پارہ یارہ کررہے ہیں۔

619

لباں مرخ آکھاں کہ تعل یمن حضے دند موتی دیاں بن لڑیاں برومجد نبوی میں منبر پر بیٹھ کرنعت پڑھی قصیدہ بردہ کی دس فصلیں اور 152 اشعار ہیں۔ پہلی ، فصل تشیب ہے جس میں جذبات کی شدت اورا حساس کی گہرائی کمال پر ہے۔علامہ اقبال کے قصیدہ ذوق وشوق میں 4 بنداور 130 اشعار ہیں۔ پہلے بند میں علامہ قبال نے بھی قصیدہ بردو سے متاثر ہوکرالفاظ اضم اور کا ظمہ کا استعمال کیا ہے۔

پیرمبرعلی شاہ قدس سرہ کی پنجابی نعت میں چھ بند ہیں، ہر بند چار مصرعوں پر شتل ہے جذبات کی شدت اور الفاظ کی بندش میں ہے شل ہے ملاحظ فرما ہے۔

619

اج مک متراندی ودهری اے کیوں دلای اداس گھنیری اے

آج محبوب کی محبت کی کسک زیادہ محسوس ہور ہی ہے معلوم نہیں آج بینھا سادل ا تنااداس ہے۔ ﴿٢﴾

> لوں لوں وچ شوق چگیری اے اُج نیناں لایاں کیوں جھڑیاں

میرے روئیں روئیں میں شوق محبت موجزن ہے آج آ تھوں نے کیوں برسات کی جھڑیاں لگا دی ہیں۔

4r)

الطیف سدی من طلعة والشذ ابدء من وفرته اسکے چبرہ پرنورے رات کی تاریکی حجیث گی اوراسکی زلفوں سے مشک کی خوشبو ہرطرف پھیل گئی 6114

دے صورت راہ بے صورت دا

توبه راه که عین حقیقت دا

آپ کی ذات اقدس اللہ تعالیٰ کی ذات وحدت کاراستہ دکھاتی ہے اور یہی عین حقیقت کا

راست

6100

پر کم نہیں ہے سو جہت وا کوئی ورلیاں موتی لے تریاں

لکین اس راستہ پرچل کرمنزل پالینا ہے مجھوں کا کام نہیں بہت تھوڑے ہی اس دولت کوحاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔

610

ایہا صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزع تے روز حشر

خدا كرے بيصورت ذات حضور عليه الصلوقة والسلام بوقت موت أور روز حشر ميرے سامنے رہے

\$17.0

وچ قبرتے پل تھیں جد ہو گزر سب کھوٹیاں تھیسن تدکھریاں قبر میں اور پل صراط ہے گزرتے وقت بھی نگاہوں کے سامنے رہے تو میرے سارے کھوٹے عمل بھی کھرے ہوجائیں۔ اب ہائے تعلین کہ انہیں سرخ کہوں یالعل یمن سے تشبیبہ دوں میری طاقت بیان سے باہر ہے بید ندان سفید ہیں کہ موتول کی لڑیاں ہیں۔

499

اس صورت نوں میں جان آکھاں
جان آکھال کہ جانِ جہان آکھال
اسٹکل وصورت کے مالک کومیں اپنی جان مجھوں یا سارے جہان کی جان کہوں۔
﴿١٠﴾

کی آگھال تے رب دی میں شان آگھال جس شان تو شاناں سبہ بنیاں کی تو بید کہ آپ خدا کی شان کا مظہر ہیں آپ کا ظہوراس جہاں کی تمام نیر نگیوں کا مذبع ہے۔ ﴿اا﴾

> ایبہ صورت ہے بے صورت تھیں بے صورت ظاہر صورت تھیں

بیصاحب صورت اس ذات اقدس کا شاہ کارہے جوشکل وصورت کی قیودے بالاتر ہے اور اسکی قدرت کا ملہ کا ظہور اس صاحب وجودے پہلے ہے۔

6119

ہے رنگ دے اس مورت تھیں وچ وحدت پھٹیاں جد کھڑیاں باغ وحدت میں جب پھول کھل اُٹھے تو اس وجودا قد ہی ہے ذات وحدت آشکارا ہوگئی۔ érr}

frr &

دو جگ انگلیس راه فرش کرن سب انس و ملک حورال پریال دونوں جہاں کی مخلوق تمام انسان اور فرشتے حوریں اور پریاں سب کے سب دیدہ وول فرش راہ کیے منتظر ہیں۔

ابنا سکدیاں تے کر لادیاں تے کو لادیاں تے کو واری صدقے جاندیاں تے ہوئے ہوئے ہوئے کوتیار ہیں۔

الکھوں ہارآ پر قربان ہوئے کوتیار ہیں۔

الکھوں ہارآ پر قربان ہوئے کوتیار ہیں۔

اُتے بردیاں مفت وکاندیاں تے شالا وت پیاں آون ایہ گھڑیاں لوٹ پیاں آون ایہ گھڑیاں لوٹ یاں اورغلام مفت بک جانے کوتیار ہیں کاش ایسے کات بار بارآتے رہیں۔

éro)

سبحان الله ما اجملک ما احسنک ما اکسملک بحان الله کیاشان ہے آپ کے حمال کی کیاشان ہے آپ کے حمال کی کیاشان ہے آپ کے حمال کی کیاشان ہے آپ کے ہمام موصوف ہونے کی۔

(ry)

کھے مبر علی کھے تیری ثاہ مثاق اکھیاں کھے جا لایاں آپ کیلئے خدا کی طرف سے "معطیک ربک،،ایک انعام ہوگااور قتر ضلی سے ہماری امیدیں پوری ہوں گی۔

(1A)

لجپال کرایی پاس اسان اشفع فتشفع صحیح پڑھیاں

ِ الله تعالیٰ فرمائے گا تو شفاعت کر! تیری شفاعت قبول ہوگی اِس وقت گنهگاروں کی لاج رکھنے والے گنهگاروں کوفائز المرام کرائیں گے۔

619

لا ہو کھھ توں مخطط برد یمن من بھاوندی جھلک دکھلاؤ بجن اے میرے محبوب رخ روش سے بید دھاری داریمنی چا در ہٹا ہے اور میرے دل کو بھانے والی جھلک مجھے دکھائے۔

**€**100

ادھا مٹھیاں کالیں الاؤ مٹھن جو حمرا وادی سن کریاں اور مجھے وبی میٹھے بیٹھے بول سنائے جو وادی حمرامیں آپ نے سنائے تھے۔ (۲۱)

جحرے تھیں مسجد آؤ ڈھون نوری جھات دی کارن سارے سکن اے میرے محبوب حجرہ خلوت سے ذرام سجد میں تشریف لائے جہاں آپ کی ایک نورانی جھلک دیکھنے کے لئے سب بے تاب ہیں۔

کامبرعلی اور کا آپ کی تعریف و توصیف ان آتھوں نے آپ کو بالشافد و کیھنے کی گتافی کاار تکاب کیا ہے۔

(از كتاب زيارت ني بحالت بيداري صفحه 62)

#### امام ابلسنت حضرت احدرضا خان بريلوى رحمة اللهعليه: -

اعزیز!ایمان،رسول الله الله کی محبت سے مربوط ہے اور آتش جان سوز جہم سے خوات کی محبت نہیں رکھتا واللہ! ایمان کی بواس کے ناک تک نہیں آتی۔ نہیں آتی۔

اوز پھر پیشعر پڑھا۔

نه تنها عشق از دیدار خیزد بساکین دولت از گفتار خیزد

عشق صرف دیدارہے ہی نہیں ہوتا کئی باراییا بھی ہوا ہے کہ بیددولت گفتگو ہے ہی ملی جاتی ہے۔ جب غلبہ حال ہوتا ہے تو صاحب حال کے اقوال واشعار میں بے ساختگی عمق مقناطیت اور حشیقت ومعرفت کاعضر غالب ہوتا ہے۔

نفس مضمون ازخودسامع وقاری کے قلب وروح میں اُتر جاتا ہے اور اسکا اُٹر دائمی طور پراسکے خیال ود ماغ کی لوح پر منقش ہوجاتا ہے۔ اس نعت شریف ہے آپ کے عشق کا ظہار ہوتا ہے۔

حاجيوا آؤ شهنشاه كا روضه ريكهو کعہ تو رکھ کے ،کعبے کا کعبہ رکھو رکن شای سے مٹی وحشت شام غربت اب مدينه كو چلو صبح دل آراء ومكيمو آب زمزم پیا تو خوب بھائیں پاسیں آؤ جود شهه کوش کا مجھی دریا دیکھو زیر میزاب مے خوب کرم کے چھنے ابر رحمت کا یبال زور برسا ویکھو وهوم دیکھی ہے درکعبہ یہ بے تابوں کی ان کے مشاقوں میں حسرت کا تزینا دیکھو خوب آئکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ قصر محبوب کے بردے کا بھی جلوہ دیکھو زینت کعبہ میں تھا لاکھ عروسوں کا بناؤ جلوه فرما يهال كونين كا دولها ديكھو غورے من تو رضا الحب سے آتی ہے صدا میری آنکھ سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو

حضرت استاذی ومرشدی استاذ العلماء شخ القرآن والحدیث رہبرشریعت و پیر طریقت حضرت علامہ مفتی محمد عبدالغفور نقشبندی قادری نورالله سرقده بانی ومبتهم جامعه فاروقیه رضوبی شخ پیر گھوڑے شاہ روڈ لا ہور کوجاننے والے سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ نے اپنی ساری زندگی اللہ اورا سکے رسول علیقے کے احکام لوگوں تک پہنچانے میں صرف فرمادی آپ عالم باعمل، صوفی باصفا، پیکر عجردوا کسارمجمہ سادگی اورنشان سلف صالحین تھے آپ پاسبان مسلک اہل سنت

وحفيت مويدوعال تحقيقات امام احدرضاخان بريلوى رحمة الله عليه تق

استاد صاحب علیہ الرحمۃ کے علم میں احکام شریعت سے جو بھی بات آ جاتی ہرمکن کوشش کر کے اس پرعمل فرماتے یعنی کہ آپ رائخ فی اُعلم تھے جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رائخ فی اِلعلم وہ عالم ہاعمل ہے جو اپنے علم کا تنبع ہواور تفسیر خازن میں رائخ فی اُعلم کی جو چارصفات ذکر ہو تیں آپ ان سے بھی متصف تھے یعنی ،

﴿ اللَّهُ كَا تَقُو يُلْ۔

الوكول سے تواضع -

الاونيات زبد-

الله نفس كے ساتھ مجاہدہ۔

قبلہ استاذ صاحب عقل صامی اور بصیرت کاملہ رکھتے تھے اور عالم ربانی کے مصداق تھے۔صالحین و ہزرگان دین کے احوال اکثر ایکے موضوع بخن ہوتے مگر ذاتی احوال پرشاذ و ناذر ہی بات کرتے وہ بھی کسی محفل میں یاا کیلے کسی بندہ خدا ہے بصورت دیگر بڑی کمبی مجالس یعنی کئی گھنٹوں پرمجیط درکار ہوتی تھیں تب کہیں کچھ معلومات حاصل ہوتیں۔

#### مرشدكامل سے عقیدت و محبت:۔

۔ حصول فیض کے لئے مرشد کا کامل ہونا اور مرید کا محب صادق ہونا شرط اولیں ہے۔
حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کمال میں شک نہیں حضرت مفتی صاحب کے محب صادق
ہونے میں بھی کوئی شبنہیں ہے آپ کو حضرت شرر بانی شرقپوری اور حضرت ثانی صاحب رحمۃ
اللہ علیہ سے نہایت درجہ عقیدت و محبت تھی جسکا اظہار گاہے بگاہے آپ کے عمل و گفتار سے ہوتا
رہتا تھا۔

ع ١٩٥٤ ميں حضرت ثانى رحمة الله عليه كا وصال مواتو آپ گاہے بگا ہے مزار پر فاتحہ

خوانی اور کب فیض کے لئے حاضری دیتے رہے۔ حضرت شیرربانی شرقیوری رحمة الله علیه اور حضرت کانی رحمة الله علیه اور حضرت کانی رحمة الله علیه کا حاصول و آ کاراورارشادات و تعلیمات پر مشمل چشمه فیض شیرربانی کے نام سے راقم نے کتاب تالیف کر کے آپ کے حضور پیش فرمائی تو بہت خوش ہوئے دعاؤں سے نواز ابتقر یظ تحریر فرما کر حوصلہ افزائی فرمائی اور کتاب کا نام بھی تجویز فرمایا ارشادات شیرربانی کو الہای تعلیمات قرارد ہے اس پر خود کمل کرتے اور متعلقین کو کل کرنے کی تلقین فرمات ۔ مرشد کامل کے صاحبز اوگان حضرت میاں غلام احمد شرقیوری رحمة الله علیه متوفی مرشد کامل کے صاحبز اوگان حضرت میاں غلام احمد شرقیوری رحمة الله علیه متوفی اور حضرت میاں خلام الحد شرقیوری رحمة الله علیه متوفی الله کا ورحضرت میاں جو رحمت میاں احمال کے صاحبز اوگان حضرت میاں العالیہ کا دلی احترام کرتے۔

#### جامعه فاروقيه كاقيام:-

وین مدارس میں علوم وفنون کی تدریس کے ذریعے طلبا کو عالم وفاضل تو بنایا جاتا ہے لیکن تربیت ومل کو ثانوی حیثیت بھی نہیں دی جاتی جسکے باعث حصول علوم اسلامیہ کا مقصد فوت موجاتا بحضرت قبله مفتى صاحب رحمة الله عليه نے اى مقصد كے پیش نظر جامعه فاروقيه رضوبيه لا ہور کی بنیا در تھی بیادارہ بے سروسامانی کے عالم میں 1968ء وجامع مجدسیدوالی باغبانیورہ لاجور مين قائم كيااداره كى تاسيس حضرت قبله مفتى صاحب رحمة الله عليه مولوى محدابراجيم مرحوم اورحضرت مولانا حاجى محرجميل صاحب نقشبندى دامت بركاتهم العاليه دوكيج شريف لاجورك مقدس باتھوں ہے مل میں لائی گئی۔حضرت مولانا حاجی محدمیل صاحب کواس جامعہ کا پبلا طالب علم ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے دوسال تک بیرجامع معجد میں ربالیکن بعد میں گوجر پورہ . مخدوم بہاءالدین روڈ گھوڑے شاہ روڈ میں مستقل اراضی خریدی گئی اور جامعہ کواس میں منتقل کر دیا بعدازاں خود بھی جامعہ میں تشریف لے آئے اور وہاں درس وتدریس اور امامت و خطابت كاسلىد شروع كرديا جو، تاحيات جارى رباآپ كى شاندروز محنت شاقد شعاؤل اور فيضان ت جامعه في العليمي اوراشاعتي ميدان مين خوب ترقى كي آج جامعه فاروقيه رضويه كوجر

10 ستبر 2007ء بروز پیر بمطابق ٢٤ شعبان المعظم ٢٨٨ إه وصال فرمايا-

مش المشائخ حضرت صاحبزاده ميال غلام احدشر قيورى رحمة اللهايد

ولاوت باسعادت:\_

حضرت میاں غلام احمد شرقبوری رحمة الله علیه 1924 ء كوحضرت میاں غلام الله الله علیه 1924 ء كوحضرت میاں غلام الله الله علیه رحمة الله تعالى علیه في الله علیه الله تعالى علیه في الله تعالى علیه في علام احمد نام تجویز فرمایا۔

تعليم وتربيت:\_

علم کی روشی نے انسان جہالت کی تاریکی ہے نجات حاصل کرسکتا ہے اورعلم انسان کے وقار کی علامت ہے حضرت میاں غلام احمد شرقپوری رحمہ الله علیہ نے اپنی دینی تعلیم کا آغاز قرآن مجید ہے کیا مخضر وقت میں قرآن پڑھ لیا قرآن کی تعلیم کے بعد اسلامیہ پرائمری سکول شرقپور شریف میں داخل کروایا گیا۔

پرائمری تک تعلیم مکمل کرنے کے بعد گورنمنٹ ہائی سکول شرقپورشریف میں داخلہ لیا درمیٹرک کا متحان بھی امتیازی پوزیشن میں پاس کرلیا۔

میٹرک کا متحان پاس کرنے کے بعد ذوق کے مطابق آپ کو طبیہ کالج لا ہور میں داخل کروایا گیا۔ طب کا امتحان امتیازی پوزیشن میں پاس کیا علاوہ ازیں قرآن، حدیث، فقہ، تاریخ، اورویگرفنون کا گہری نظرے مطالعہ کیا۔

حضرت شرر بانی شرقیوری رحمه الله تعالی آپ کواپنے سینه مبارک پرلٹا لیتے تھا ہے۔ ان کی نظر کرم ہے آپ کوعلم لدنی حاصل تھا۔

خطبہ جمعة المبارک کے موقع پرآپ قرآن وحدیث کے اسرار ورموز اور فقہی مسائل واحکام بہترین انداز میں بیان فرماتے تھے۔ پورہ باغبانپورہ لا ہور کا شارمتاز مدارس میں ہوتا ہے۔

#### امامت وخطابت: \_

امامت وخطابت کی خدمات انجام دیناست ہے ایک عالم ربانی سے بعید ہے کدوہ ان خدمات کوانجام دینے ہے راہ فرار اختیار کرے جب رخصت پراپنے گاؤں دو تیج شریف جاتے تو معجد میں فقہی مسائل کا درس دیتے اور وعظ فرماتے سند فراغت حاصل کرنے کے بعد جب جامعة حضرت ميال صاحب رحمة الشعلية شرقيور شريف مين تدريس كاآغاز كياتو خطبه جمعة المبارك جامع معجد شيررباني شرقيور شريف مين ارشاوفرمات آپ كاخطاب مدلل موتا تهامدرسة الرحمت گفنگ شریف میں تدریس کے دوران مرکزی جامع معجد کامند نوضلع لا مور میں معد المبارك كاخطبه ارشاد فرمات رہے جامعہ نظامیہ رضوبیا ندرون لوہاری گیٹ لاہور کے زمانہ تدريس ميں جامع مجدلال وين بوره لا مور ميں امامت وخطابت كى خدمات انجام دية رہے مرکزی جامعهٔ مجدسیدوالی نز دچوک شواله با غبان پوره لا مورمین بھی امامت وخطابت کی خدمات انجام دیتے رہے جامعہ فاروقیہ رضوبہ گوجر پورہ باغبانپورہ لا ہور کی تاسیس کے بعد جامعہ سے متصل معجد میں امامت وخطابت فرماتے رہے پھر تاحیات جامعه معجدفاروقید رضویہ میں بیہ خدمات انجام دیتے رہے آپ کا خطاب سادہ مگر مدلل و پرتا ٹیر ہوتا تھا آپ کے خطاب میں تربیتی عضر غالب ہوتا ای خصوصیت کی بنا پر دور دراز علاقوں سے لوگ آپ کا خطاب سننے کے لئے آتے تھے خطبہ جمعہ کے بعد بچھاوگ آپ کے حضور مظہرتے تو آپ ان سے محبت بھرے اسلوب میں تر بیتی گفتگو کرتے آپ نے تاحیات خطابت کی خدمات عوض ومعاوضہ سے ب يرواه موكرانجام دير (نور پراغ صفحه 35)

وصال شريف:\_

استاذصاحب عليدالرحمد في انبتر (69)سال كاعمر مين تقريباً صبح ساز مع چه بج

دى اور دوسر ب دن رحيم بخش ما چھى كو 25 روپ نفتدى عنايت فرمائى -

#### تعليم وتربيت:

آپ نے تعلیم کا آغاز قرآن پاک ہے کیاسات سال کی عمر میں مولا نامح علی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ سے قرآن مجید ناظرہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے علوم اسلامیہ کا آغاز کردیا والدمحترم حضرت ٹانی صاحب سے شخ سعدی شیرازی کی مشہور زبانہ کتب گلتان اور بوستان با قاعدگی سے پڑھنا شروع کردی۔ غذیبی کتب فاری ،عربی اوراردوکا مطالعہ جاری رکھا ای ذوق نے آپ کو تصانیف کے میدان میں داخل کردیا اللہ تعالیٰ کے فضل وگرم سے آپ صاحب تصانیف کشرہ میں ۔ 1940ء میں سات سال کی عمر میں اسلامیہ پرائمری سکول شرقیور شریف میں داخلہ لیاسکول کے میڈ ماسر محمد احمد خان سے جو باریش ہونے کے ساتھ ساتھ صوم وصلو ہ کے پابند بھی تھے۔ یہ وہ دور تھا کہ سکول کی بیا تھیازی خصوصیت تھی کہ اس میں صرف مسلمان اساتہ ہی کتھ رہی ہوتی تھی۔ حضرت صاحبزادہ میاں جیل احمد شرقیوری کوفر حاصل ہے کہ آپ کتام اساتذہ کی تقرری ہوتی تھی۔ حضرت صاحبزادہ میاں جیل احمد شرقیوری کوفر حاصل ہے کہ آپ کتام اساتذہ مسلمان شے۔

آپ عام بچوں کی طرح گلی کو چوں اور بازاروں میں گھومنا پند نہیں کرتے تھے آپ عام بچوں کی طرح گلی کو چوں اور بازاروں میں گھومنا پند نہیں کرتے تھے آپ سکول سے چھٹی ہونے پر فورا گر تشریف لے آتے اورا پی تعلیم میں مصروف ہوجاتے 1944ء میں نمایاں پوزیشن میں پرائمری کا امتحان پاس کیا اور گورنمنٹ ہائی سکول شرقیور شریف میں وا خلدلیا۔

آپ کا بھین عام بچوں سے مختلف تھا۔ قیمی وقت ضائع کرنا، شرارتیں کرنا، لڑائی کرنا، گالی گلوچ وغیرہ ہے آپ کو بخت نفرت تھی۔ اس لیے ایسے امور سے ہمیشہ دورر ہے ہیں۔ اپنے اسا تذہ کا دلی احترام کرتے اور ان کی فرمانبر داری کرتے ، پورے زمانہ تعلیم کے دور ان کسی استاذ کوآپ ہے بھی شکایت نہیں ہوئی۔

#### شرف بیعت: ـ

حضرت میاں غلام احمد شرقبوری رحمہ اللہ تعالی نے اپنے والد بزرگوار حضرت الله عالی صاحب رحمہ الله علی صاحب رحمہ الله علی آپ کی تعلیم و تربیت کی طرف خصوصی توجیفر ماتے۔

#### وصال مبارك:\_

حفرت صاجزادہ میاں غلام احمد شرقیوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے 73 سال کی عمر میں 11 جولائی 1997ء مطابق ۵رزیج اوّل ۱۳۸۸ الله ورز جمعة المبارک تنجد کے وقت سجدہ کی حالت میں وصال فر مایا انالله و اناالیه راجعون.

فخرالمشائخ حضرت صاجر ادهميال جميل احرشر قيورى رحمة الدعليد

#### ولادت باسعادت:

فخر المشائخ حضرت صاجزادہ میاں جمیل احمد شرقیوری رحمہ اللہ تعالیٰ 23 فروری 1933ء بمطابق ۲۷شوال ۱۳۵۱ھ بروز جعرات صبح صادق کے وقت حضرت ٹانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیدا ہوئے۔

آپ کی پیدائش کے وقت حضرت ٹانی شرقبوری رحمہ اللہ تعالی علیہ نماز فجر کی ادائیگی کے لیے مجد میں تشریف لائے تو دائی مائی کے لیے مجد میں تشریف لائے تو دائی مائی گان نے کی پیدائش کی خوش خبری سنائی۔

یہ سنتے ہی آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے کھل گیا۔ مائی گاماں نے آپ کے حضور بچہ پیش کرتے ہوئے کہا حضور میرے شنرادے پیر کے کا نوں میں اذان کہیں ،اور گھٹی (تہنیک ) دیں۔ حضرت ٹانی رحمہ اللّہ تعالی علیہ نے مائی کو دوسرے تحاکف کے علاوہ ساٹھ روپے نفذی بھی چے ہیں پھول میں نے آج بستان عقیدت سے
کہ ہے تھوڑی الفت مجھے خاک شرقپورے
آج وہ گزرے ہوئے دن دل پہ چھاجانے گئے
خون کے آنسو میرے پلکوں بیہ آجانے گئے
خاموش گفتگو ہے بے زبانی ہے زبان تیری
مگرسارے جہاں کہ کب پہ ہے اک داستان تیری
نمایاں ہے تیری سارے جہان میں شان مخدودی
خن کے بادشاہ گزرے ہیں گو شیرازی وجای

## حضرت صوفى محرصد يق نقشبندى قدهارى

رحمه الله تعالى مروله شريف، او كاره

بحزوانکسارکا پیکرروشن چیره جھی ہوئی نظریں پیشانی پرولایت کے آثار نمایاں دل عشق رسول اللیقی ہے معمور مرا پاجذبہ خدمت دین سے معمور اور سنتِ رسول اللیقی کی حامل شخصیت یہ ہیں حضرت صوفی محرصد بق نقشبندی رحمہ اللہ تعالی آپ بھی حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالی کے مزارا قدس پر حاضری دیتے رہے اور اکتساب فیض کرتے رہے۔

#### ولادت باسعادت:

حضرت صوفی محرصد این نقشوندی رحمه الله تعالی ۱۵ شعبان ۱۳۳۷ مطابق 30 ستبر ۱۹۱۸ میں بروز پیرضی صادق کے وقت حضرت میاں محمد یعقو برحمه الله تعالی کے بال پیدا ہوئے آپ آرائیں برادری کے چشم و چراغ تھے آباواجداد موضع بھیلہ مشارضلع قصور میں رہائش پذیر سے قیام پاکستان ہے بل وہاں نے قل مکانی کر کے قصبہ مرولہ شریف ضلع اوکا ڈو میں رہائش پذیر ہوگئے آباواجداد کا ذریعہ معاش زراعت تھا بڑے ہوکر آپ نے بھی زراعت کا میں رہائش بذیر ہوگئے آباواجداد کا ذریعہ معاش زراعت تھا بڑے ہوکر آپ نے بھی زراعت کا پیشہ اختیار فرمایا والدگرامی صوم وصلوق کے پابند صاحب تقوی اور شب زندہ دار تھے حضرت بابا

آپ نے میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعدا پی خاندانی روایات برقر ارر کھتے ہوئے طب کے طبید کا کی الم المور میں داخلہ لیا۔ آپ نے دوسرے فنون میں مہارت کے ساتھ و تھ طب میں بھی مہارت تا محاصل کی۔

آپ کے جملہ اساتذہ کاعلم نہیں ہوسکا تا ہم چند کے نام یہ ہیں: اللہ علام اللہ المعروف حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ۔ اللہ فیخ محمد عثمان قصوری ۔

الشعليد

#### شرف بیعت:۔

آستانہ عالیہ شیررہانی شرقپوری رحمۃ اللہ علیہ کسی تعارف کامختاج نہیں اس آستامہ سے بزاروں نہیں لاکھوں لوگ وابسۃ ہیں حضرت صاحبزادہ صاحب نے حضرت شیرر بانی شرقپوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے برادراصغراور اپنے والدگرامی حضرت میاں غلام اللہ المعروف ٹانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے دست اقدس پرشرف بیعت حاصل کیا۔

#### اولادامجاد:\_

آپ کواللہ تعالی نے ایک صاحبزادی اور چارجیا جزادوں سے نواز اصاحبزادگان کے نام یہ ہیں: زینت المشائخ حضرت میاں خلیل احمد شرقپوری دامت برکاتہم العالیہ۔ مجاہد المسنت حضرت صاحبز ادہ سعیداحمد شرقپوری مد ظلہ العالی۔ حضرت صاحبز ادہ میاں جلیل احمد شرقپوری مد ظلہ العالی۔ حضرت صاحبز ادہ میاں غلام نقش ندرجمۃ اللہ علیہ۔ تعليم وتربيت:\_

آپ نے تعلیم کا آغاز قرآن کریم ہے کیا حضرت مولانا قاری محمیسیٰ قادری رحمہ اللہ تعالیٰ سے تعلیم و تربیت حاصل کی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم گورنمنٹ ٹمدُل سکول بامابالانز دمرولہ شریف ضلع اوکاڑہ سے حاصل کی ۔

#### عادات واطوار:\_

#### بيعت وخلافت: \_

خواہ آپ اورزادولی اللہ تھے لیکن ظاہری طور پر بھی فیوض وہرکات کے حصول کا ذوق پیدا ہوا مرشد کامل کی تلاش شروع کروی استاد محتر م حضرت مولانا قاری محمیسی قادری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپ مرشد کامل حضرت سائیں اللہ یار قادری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ ہے آپ کوسلسلہ عالیہ قادریہ بیں بیعت کرادیا۔ مرشد کامل آپ پر شفقت فرماتے توجہ باطنی ہے آپ کو درجہ کمال تک پہنچادیا پیرومرشد آپ نے فرمایا کرتے تھے کہ صوفی صاحب! آپ کے لیے فیض کا حصہ تمام سلامل کے بزرگوں کے پاس ہے آخری حاضری کے موقع پر مرشد کامل نے فرمایا صوفی صاحب آپ کوسلہ عالیہ قشہند یہ کے ایک بزرگ ہے فیض ملے گا پھرایک دنیا آپ ہے مستغیض ہوگ سیار شادین کر آپ نے نقشہندی بزرگ کی تلاش شروع کردی ای دوران ایک دن ولی کامل میارٹ پر سید فیض بخش محمد شاہ قندھاری رحمہ اللہ تعالیٰ موضع مہلو کے چشتی نزدمرولہ شریف میں حضرت پر سید فیض بخش محمد شاہ قندھاری رحمہ اللہ تعالیٰ موضع مہلو کے چشتی نزدمرولہ شریف میں حضرت پر سید فیض بخش محمد شاہ قندھاری رحمہ اللہ تعالیٰ موضع مہلو کے چشتی نزدمرولہ شریف میں

گلے شاہ رحمہ اللہ تعالی کے مرید سے والدہ محتر مدنیک سیرت تبجدگز اراور سراپاورع خاتون تھیں حضرت ضونی محمد مدنی نقشبندی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ولادت ہے قبل والدہ صلحبہ نے خواب دیکھا کہ گلاب کا ایک پھول ان کی جھولی میں گراہ ہے جج اس خواب کی تعبیر وقت کے کامل حضرت بابا گلے شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے دریافت کی گئی انہوں نے تعبیر بتاتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ چاند ساؤ کا عطافر مائے گا جوولی کامل ہوگا ان کے فیض سے ایک دنیا مستفیض ہوگی حضرت صوفی ساز کا عطافر مائے گا جوولی کامل ہوگا ان کے فیض سے ایک دنیا مستفیض ہوگی حضرت صوفی صاحب کی ولادت باسعادت ہونے پروہ بزرگ آپ کے والدگرای کومبارک بادد یے کے صاحب کی ولادت باسعادت ہونے پروہ بزرگ آپ کے والدگرای کومبارک بادد ہے کے ساحب کی ولادت باسعادت ہونے پروہ بزرگ آپ کے والدگرای کومبارک بادد ہے کے ساحب کی ولادت باسعادت ہونے پروہ بزرگ آپ کے والدگرای کومبارک بادد ہے کے ساحب کی ولادت باسعادت ہونے پروہ بزرگ آپ کے والدگرای کومبارک بادد ہے کے

آپایک جہن اور سات بھائی تھے دوسرے بھائی کے اساگرای میہ ہیں:

درويش كم

علم وين

فداراتيم

محدا ساعيل

تحريوسف

محرسين

محرطيف

حضرت صوفی محرصدیق نقشبندی رحمہ اللہ تعالیٰ سب بھائیوں میں ممتاز تھے۔
حضرت صوفی صاحب مادرزادولی اللہ تھے آپ کانام محمصدیق تجویز ہوا جبکہ لقب صوفی تھا والدین بہن بھائی عزیز واقارب دوست واحباب اور گلی محکہ آپ کوصوفی صاحب کے نام سے پکارتے تھے آپ کا بچپن دوسرے بچوں سے مختلف تھا کھیل کود سے خت نفرت تھی ذکر اللہی کرتے نماز پڑھتے تھے ہو لتے نظریں جھکا کر چلتے بڑوں کا ادب کرتے اور دوستوں سے اصلاحی گفتگو کرتے۔

حضرت ایشال حضرت شیر ربانی شرقپوری حضرت بابا بلصے شاہ حضرت شاہ جمال قادری حضرت بہاءالدین زکریاماتا فی اور حضرت حضوری شاہ وغیرہ ۔ هفرت دا تا گنج بخش جویری گ هفرت شاه محمد خوث هفرت میال میر قا دری گ هفرت بیرمآی گ هفرت سید محمد اساعیل شاه بخاری گ حضرت سید فیض محمد شاه قند هاری گ

#### وصال مبارك:\_

84 سال کی عمر پاکر آپ نے 21 جنوری2002میں وصال فرمایا حضرت میاں۔ مرادعلی بودلہ صاحب خلیفہ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللّٰہ علیہ ساہیوال نے نماز جنازہ پڑھائی مرولہ شریف میں مدفون ہوئے۔مزاراقدس مرجع خاص وعام ہے۔

#### اولاداماد:\_

الله تعالیٰ نے حضرت صوفی صاحب کو چھ صاحبزادیوں اور تین صاحبزادوں سے نوازا۔صاحبزادگان کے اساءگرامی میر ہیں:

> حفزت صاحبزاده میان محد معروف صاحب-صاحبزاده میان عبدالرؤف صاحب-صاحبزاده میان انوارالحق صاحب-

حضرت صاجزادہ میاں محر معروف والدگرای کے جانشین اور آستانہ عالیہ مرولہ شریف کے جانشین اور آستانہ عالیہ مرولہ شریف کے جاد فشین ہیں۔ آپ پروالدگرای کے فیوض وبرکات اور تربیت کے آثار نمایاں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے علم ،عمراور عمل میں برکت عطافر مائے۔ (آمین)

(تذکرہ خانوادہ حضرت ایشاں صفحہ 712)

تشریف لائے آپ کوعلم ہوا توان کی زیارت کے لئے حاضر ہو گئے زیارت کرتے ہی قلبی سکون حاصل ہوا حضرت پیرقندھاری صاحب نے آپ پر شفقت ومہربانی فرمائی۔حضرت پیر قندهاری صاحب نے میز بان حضرت پیرید دعلی شاہ صاحب سے فرمایا کدصوفی صاحب کوقبوہ بلائیں تعمیل ارشاد کرتے ہوئے ایک پیالہ قہوہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جونوش کرلیا پیر قدهاری صاحب نے پر فرمایا که صوفی صاحب کوایک اور پیالہ قبوہ پیش کریں تا کہ انہیں اطمینان قلبی حاصل ہو جائے دوسرا پیالہ بھی انہیں پیش کیا گیا آپ نے وہ بھی بی لیااس موقع پر حفزت صوفی صاحب میں سعادت بیعت حاصل کرنے کاقلبی میلان ہواحضرت پیرفتدهاری صاحب نے بیعت میں قبول کر کے دلی مقصد بورا کردیا حضرت صوفی صاحب جب دوسری بار حضرت پیرقندهاری صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تواعز از خلافت ہے بھی نواز دیے گئے۔ کچھ مریدین نے اتن جلدی میں صوفی صاحب کوخلافت عطا کرنے میں سر گوشیاں شروع كرديں \_حضرت پير فندھاري صاحب كے حضوور سواليہ نظروں سے ديكھنے لگے ان كے دلى خیالات سے باخبر ہوکر حضرت پیر قندھاری صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ان سے مخاطب ہو کرفر مایا فقیر نے سمندروں کی گہرائیوں کا ندازہ لگایا ہے فقیر کو ہر چیز کا ندازہ ہے لیکن صوفی صاحب کی گہرائی کا اندازہ اللہ تعالی اور اسکے رسول اللہ جی جانتے ہیں ۔آپ نے مزید فرمایا صوفی صاحب توحضرت خواجه بایزید بسطای رحمه الله تعالی کے زمانے کے بزرگ تھے اورآئے اس

#### اولیاء کرام سے عقیدت و محبت:۔

حضرت صوفی صاحب رحمداللہ تعالی کو اولیاء کرام سے والہانہ عقیدت ومجت تھی۔ آپ اولیاء کرام کے مزارات پہ حاضری دیتے اور بذر بعد مراقبدا کشاب فیض کرتے تھے جن اولیاء کرام کے مزارات پرآپ نے حاضری دی ان میں سے چندا یک اساء گرامی درج ذیل ہیں۔ البشر علی کی پاکیزہ سرت پرسوقیانہ ورکیک حملے کرے اہل ایمان کی عقیدت کو آز ماکش میں دالاگیا۔

اس نطنہ ارض پر انیسویں صدی کے رابع اوّل میں ایک ہندونیتا نے آر ساج کی بنیاد کھی۔ 1923ء میں منٹی رام المعروف سوامی شردھا نندشتر ہی جیسی فتندائگیز تحریک کو لے کر اٹھا ہندو وں کی بوی کوشش تھی کہ مسلمان ایک فعال قوم کی حیثیت سے ندا بھر سکیں تا کہ وہ بلا شرکت غیرے برصغیریاک وہند کے سیاہ وسفید کے مالک بن جا کیں اور یہاں زام راج قائم ہو یہاں اس دھرتی پرغریب مسلمانوں اور اچھوتوں کو ترغیب و تحریص کے ذریعہ ہندو بنانے کا پریشان کن تجربہ کیا گیا۔

ھڈھی تحریک کے اثرات و یکھتے ہی و یکھتے ہوی سرعت رفتاری کے ساتھ پورے ہندوستان میں پھیل گئے ۔ لاہور کے پرامن ماحول میں اسکا بھر پورآغاز 1924ء میں ایک شرائلیز اور شیطانی رسالے کی طباعت ہے ہوااے ایک گھٹیا ذہنیت والے ہندوکتب فروش راجپال نے ہپتال روڈ لاہور ہے شائع کیا تھا۔ اس سوقیا نہ عبارت کا نام ہی اس قدراشتعال اگیز تھا کہ تن بدن میں بجلیاں دوڑ جاتی ہیں، اور غیرت ایمانی اسے سنا بھی گوارانہیں کرسکتی فاصے عرصے تک یہ کتاب صوبائی حکومت کی پرلیس برائج کی نگاہ ہے بھی چھپی رہی یا انہوب نے فاصے عرصے تک یہ کتاب صوبائی حکومت کی پرلیس برائج کی نگاہ ہے بھی چھپی رہی یا انہوب نے احتساب ومواخذہ کی ضرورت محسوس نہ کی جب مسلمانوں کی اس پرنگاہ پڑی تو راجپال مردود نے آریہ ساجوں کی پشت پناہی کی وجہ ہے اس پرعذرخواہ ہونے سے قطعی انکار کر دیا۔ بہر حال اس سے مسلمانان ہند میں اضطراب و ہیجان پیدا ہونا فطری عمل تھا، اور د یکھتے ہی د یکھتے ہرجانب غم وغصہ کی لہردوڑگئی۔

جب رہے ہوئے زخموں کوکہیں ہے مرہم ندل سکا تو مجروح عشق خودہی درماں کی ا الاش میں نکل پڑا چنا نچواس سلسلے میں راجپال کے گریباں تک پہلا ہاتھ عازی خدا بخش اکوجھا کا پہنچا جواندرون کی گیٹ لا ہور کے تشمیری اور ہشے کے لحاظ سے شیر فروش تھے گرشوم کی قسمت کہ

## عازى علم الدين شهيدرهمة الله تعالى عليه:\_

شبباز طالع مند جوطالع آزمائی کیلئے کو چه سرفروشاں کی منڈیرے پرفشاں ہو کرانگا، اڑا، جھپٹا مردودرسالت بناہ کاشکار کرتا ہوالوٹا، در بار دریتیم کی چوکھٹ چومی اور شاخ طوبی پر جا بیٹھا یمی غازی علم الدین شہیدہے۔

بالیقین جبراجیال کاقلم آوارہ ہوجائے تو تقدیر کسی علم الدین کو تلاش کرتی ہے ہیں مقبرہ شہید پر بیٹھا ای سوچ بیں گم تھا خدانخو استہ کہیں پھراُ مت مسلمہ کی وفاؤں کے امتحان کا مرحلہ پیش آیا تو اب میدان خطابت میں وہ مقرر نہیں ہیں جن کی شعلہ نوائیاں خرمن آگ بھڑ کا سکیں اور علم الدین جیسے نو جوان بھی دکھائی نہیں دیتے گلاب کی طرح مہدا ہوا جن کا شباب داروین کوزینت بخشے اس لیے عشق و محبت کی بیداستان اس قابل ہے کدروشنائی ہے لکھنے کی روش مرک کرے اسے خون جگر کے مقدس قطروں سے غلاف حرم پر قم کیا جائے تا کہ شاتمان رسول حروف کے نیج کے ازخود تی ہوئے رہیں۔

گزشتہ چندصد یول کے دوران بعض سیحی موزمین پیروکاران ہندومت اور یہودی
الل قلم نے بار بارا پی کمینگی فطرت کا جُوت دیا ہے کوئی نہ کوئی بدز بان اور کج قلم نہ بی و لآزاری
کاسامان کر کے مسلمانوں کے تاریخی ورثے اور جذبات واحساسات کا ہمسنح اڑا تا رہا ہے
مشاہیر طت اسلامیہ کو مطعون و مجم کرنے کی ناپاک جسارت ان کی پرانی عادت ہے مختلف ادوار
میں رسول عربی فیلیسے کی پرجنی متعدد رسائل طبع کئے گئے ۔ کفار کی ایک تعداد نشر قلم ہے تاریخی
میں رسول عربی فیلیسے کی پرجنی متعدد رسائل طبع کئے گئے ۔ کفار کی ایک تعداد نشر قلم ہے تاریخی
میان رسول عربی فیلیسے کی کرکے اور من گھڑت قصوں کے بل ہوتے پر بمیشہ فینے جگانے میں مصروف
میاتی کا پیٹ چاک کرکے اور من گھڑت قصوں کے بل ہوتے پر بمیشہ فینے جگانے میں مصروف
ربی ہے۔ جس سے اہل ایمان کے دلول میں غیظ وغضب کالا وا اہلیا اور غم واضطراب کی اہر دوڑ
جاتی ہے اور مورت کیش مسلمانوں کے نازک آ بگینوں کو تحت تھیں پہنچتی ہے۔ اسکی ایک دونہیں
جاتی ہے اور مورت کیش مسلمانوں کے نازک آ بگینوں کو تحت تھیں پہنچتی ہے۔ اسکی ایک دونہیں
جاتی ہے اور مورت کیش مسلمانوں کے نازک آ بگینوں کو تحت تھیں پہنچتی ہے۔ اسکی ایک دونہیں
جاتی ہے اور مورت کیش مسلمانوں کے نازک آ بگینوں کی صدافت و عظمت کو جھٹلایا گیااور افضل

ان کا حملہ بوجوہ ناکام ہوا اور ناشر فی رہا۔ دوسری بار غازی عبدالعزیز نے قسمت آزبائی کی گر حقیقی شائم رسول کی جگدا کے دوست ستیا نندشد بدزخی ہوگیا۔ گتاخ رسول کا قصہ تمام کرنے گی خاطر مختلف اوقات میں خنج کھف تئبیر بلب متعدد جا نباز مقدر آزما چکے تو 16 پریل 1929ء کو اڑھائی بج کے قریب اس کا کام تمام ہوگیا۔ اسکوجہنم رسید کرنے والاخوش نصیب نوجوان غازی علم اللہ بن تھا جود لچپ حیلے بہانوں سے اسکی دکان پر پہنچا، اور للکارا اے! کا فرتیری موت مرچکا میں نے کے لئے تیار ہوجا۔ کچھ وقت بعد حضور کبریات کے گائی گئا تی کام رتکب کتے کی موت مرچکا تھا اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کمبخت راجیال ایرایاں رگڑ رگڑ کر سپر دجہنم ہوا۔

غازی علم الدین 4 دئمبر 1908ء بروز جمعرات سریانوالہ بازار چیتے آلہ کروہ میں پیڈا ہوئے۔آپ فطر تاشوخ اور چنجل تھے۔ عبد شباب میں آپ کی نمایاں خصوصیت سادگی بیان کی جاتی ہے صاف گوئی آپ کا طرہ امتیاز تھا۔ اٹھتی جوانی تھی خدو خال کے لحاظ ہے نہایت خو برو اور تھکیل سے جسم سڈول رنگ سرخ و سپید بیٹانی چوڑی بال سیاہ اور تھنگر پالے بھے آئے تعییں جمیل کی مانند گہری اور تختم امنہ سے مشابہ تھیں جن میں اکثر اوقات سرخ ڈور نے فروز ال رہتے مردم سیاہ دراز ہونٹ باریک اور گردن پروقارانداز ہے آٹھی ہوئی تھی البتہ چرہ کی ساخت کتابی تھی۔ شکل وشاہت کے علاوہ بھی وہ خوبی و کمال کے مرقع تھے لہجے میں ملائمت اور بلاکی مشاس ہوتی دکھنے والے کا جی چاہتا کہ از سرتا ہ پابلاتو قف دیکھنا چاہتا کہ از سرتا ہوتی کہ وہ تھی اللہ تھے۔ دیکھنے والوں کی تمنا ہوتی کہ وہ تھی ہوئی گئی اور سننے والوں کی تمنا ہوتی کہ وہ تھی تھی تھی سے میٹ گئی سنتے رہیں۔ گویا آپ نقاش فطرت کا ایک حسین شاہ کا رہتے۔

القصدراجیال کے قبل کی خبرایک مختصر وقت میں پورے شہر کے گلی کو چوں میں گشت
کرنے لگی اوگ جوق در جوق موقع واردات کی طرف چلے آرہے تھے اس واقعے کے بعد ہندو
خاصے ہم گئے اور سارے شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اسکے ساتھ ہی امن وعامہ برقر ارر کھنے
کے لئے ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ نے دفعہ ۱۳۳۳ نافذ کردی قبل کے اس واقعہ کی رپورٹ کدار ناتھ انارکلی
میں درج کرائی۔ گستاخ رسول تعلقہ کو جہنم واصل کرنے والے شیر دل مجاہد عازی علم الدین نے
میں درج کرائی۔ گستاخ رسول تعلقہ کو جہنم واصل کرنے والے شیر دل مجاہد عازی علم الدین نے

برضاورغبت گرفتاری پیش کی حالانکہ وہ چاہتے تو باسانی راہ فرارا فتیار کر سکتے تھے گرفتاری کے وقت غازی صاحب نے صاف تھرالباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ان کے سر پر گلا لی رنگ کا رومال تھاانہوں نے دھاری والی قبیض اور سفید شلوار پہن رکھی تھی۔ان کے کپڑوں پر مقتول مردود کے ناپاک خون کے قطرے بدستور موجود تھے۔وہ پر سکون اور مطمئن نظر آ رہے تھے ان کے چبرے پر گھرا ہے کا شائبہ تک نہ تھا۔البتدان کی آئھموں میں بلاکا خمار تھا۔

راجیال کے قل کا مقدمہ 10 اپریل کوسٹرل جیل میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ مسٹرای ایس او کیس کے سامنے ہیں ہوا 15 اپریل 1929ء عازی علم الدین کے مدافعہ کی مسٹر یہ سیستان بچ کی عدالت ہیں ساعت ہوئی نو جوان عاشق رسول کا مقدمہ سب مسلمانوں کا مقدمہ بن گیا تھا جب آپ کوسزائے موت کا متحق تھیرایا گیا تو پورے برصغیر کے مسلمانوں میں کہرام کچ گیا اس موقع پرعلم الدین ڈیفنس کمیٹی تھیل دی گئی کمیٹی کی اپیل پرعوام نے دل کھول کر چندے دیئے۔ اپیل کی غرض سے فیصلہ کی نقول حاصل کر کے نامی وکلاء نے اس مسل کا بغور مطالعہ کیا اس پینل میں میاں تصدق حسین خالہ بمسٹر فرخ حسین بیرسٹرایٹ لاء بمسٹر محسلیم مطالعہ کیا اس پینل میں میاں تصدق حسین خالہ بمسٹر فرخ حسین بیرسٹرایٹ لاء بمسٹر محسلیم ایڈو کیٹ بی نام شامل ہیں ہائی کورف میں اپیل منظور ہونے کے بعد عازی علم الدین کے رشتہ داروں کی بڑی خواہش تھی کہ اس مقدم میں کی منظور ہونے کے بعد عازی علم الدین کے رشتہ داروں کی بڑی خواہش تھی کہ اس مقدم میں کی ماہر قانون دان کی خدمات حاصل کی جا نمیں ۔

علامہ اقبال علیہ الرحمة کی خدمات میں جب میں مالمہ پیش ہواتو آپ نے محمطی جناح کے بارے میں مشورہ ویا مسٹر محمطی جناح ان دنوں ممبئی میں پر پیش کرتے سے نیگوں سائبان کے نیچان کی قانون دانی کا برواشہرہ تھا جناح صاحب اس زمانے میں آل انڈیا کا لیس کے ممبر سے اس وقت تک مسلم لیگ بھی ان کی اعلی اور بے لوث قیادت سے محروم تھی چراچ بائی کورے میں غازی صاحب کی طرف سے وہ مسٹر فرخ حسین بارایٹ لاء کے علاوہ پیروکار تھے۔ یہ تو قانونی موشکا فیوں کے تذکرے ہیں۔ اس جگہ ان کا تذکرہ کسی خاص اجمیت کا حامل نہیں یہ تو قانونی موشکا فیوں کے تذکرے ہیں۔ اس جگہ ان کا تذکرہ کسی خاص اجمیت کا حامل نہیں

ہے بیان کیا جاتا ہے کہ بیشن کورٹ میں جب مسٹر سلیم ایڈوکیٹ اپنے دلائل سے فارغ ہو چکتو اسکے تھوڑی دیر بعد مگر فیصلہ سنائے جانے ہے کچھ دیر قبل حضرت قبلہ غازی موصوف اپنی جگہ ہے اسٹھے اور کمرہ عدالت میں چلا چلا کر کہنا شروع کردیا شاتم رسول کا قاتل میں ہوں میں نے ہی نادکار راجیال کوجہنم رسید کیا ہے بتایا جاتا ہے کہ ہائی کورٹ نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد حاضرین کو ہا ہر نکال دیا اور ماتحت عدالت کے فیصلہ سے فیصلہ صادر کیا جب بیا طلاع غازی علم اللہ ین کواس شام جیل میں سنائی گئی تو ان کے جسم میں مسرت کی لہر دوڑ گئی چرہ تمتماا شا۔

اگر چەسلمان انگریز کے معانداندرویے سے دل برداشتہ تھے مگر پوری کونسل کے دروازے پردستک دیے ہیں ایک خاص مصلحت کارفر ماتھی ایک بزرگ مقدمہ بازی کےخلاف تھے ان کی کوشش تھی کہ علم الدین اور عدالت کوان کے حال پر چھوڑ دیا جائے کیونکہ اس معاملے میں رحم کی اپیل گناہ ہے اور غازی موصوف کی طرف سے انحراف فعل ایک عظیم جرم اور علم الدین کوالی موت کی آغوش سے چھین لیناان کی ذات پر بہت بڑاظلم ہے لیکن سید حبیب شاہ اور علامها قبال کی رائے اسکے برعس تھی ان کا کہنا تھا یہ بجا ہے کہ اپنے تیس بےقصور ظاہر کرنا قابل عنو گنا ہے اور غازی علم الدین کوالی مثالی موت سے جوحقیقت میں موت نبیس ہے، بیانا ایک عظیم ترین جرم بھی ہلکن اگر ہم خاموش بیٹھ کر حالات کے جائزے میں گم ہوجائیں گے تو غیر مسلم اسکا پیمطلب اخذ کریں گے کہ علم الدین کا کوئی بھی نہیں ہے اورمسلمان اس مجاہدے کوئی لگاؤنبیں رکھتے چنانچہ جت پوری کرنے کے لئے ہمیں ہرطرح کی قانونی چارہ جوئی کرنی چاہیے کیونکہ علم الدین کسی ایک فرد کا نام نہیں بلکہ پوری قوم کی پیچان ہے چنا نچہ پر یوی کوسل اندن میں بھی یمی فیصلہ صا در ہوا۔

جیران کن پہلویہ ہے کہ ہندو جرائد مسلسل غازی موصوف کے متعلق افسانہ طرازیاں کررہے تھے کہ علم الدین کی دنول سے پریشان خاطرا پے فعل پر پچھتار ہاہے،اور ہروقت کف افسوس ملتار ہتا ہے۔ جناب وقار اللہ عثانی پانی پتی ایک رائخ العقیدہ مسلمان تھے انہیں غازی

ے والہانہ عقیدت تھی انہی دنوں وہ آپ ہے ملاقات کوجیل میں گے اورا گھے روز ہمتم کو اپنا ایک مضمون (انقلاب) کے حوالے کیا۔ لکھا تھا کل تین بجے شام سنٹرل جیل لا ہور میں غازی علم الدین صاحب ہے ان کے والد کی معیت میں ملا ، ماشاء اللہ خوش وخرم ہیں۔ اور نہایت اچھی صحت ہے ہم نے میں پچیس منٹ تک ملاقات کی۔ انہوں نے اتی دیر جو بات کی منس کر کی آزاد آدمیوں میں اتنا اطمینان قلب نہیں دیکھا، جتنا ان میں پایا گیا ان کے والد نے کہا کہ '' پرتاب' میں تہمارے متعلق لکھا ہے کہ بہت کمزور ہوگئے ہوا وار ہر وقت مغموم وشفکر رہتے ہو یہ ن کرخوب میں تہمارے متعلق لکھا ہے کہ بہت کمزور ہوگئے ہوا وار ہر وقت مغموم وشفکر رہتے ہو یہ ن کرخوب میں تہمارے نے اور فرمایا یہاں لوگوں کے لیے خبث باطن کی علامت ہے وہ اپنی آگ میں خود جل رہے ہیں میں جو کے کہا پریشانی ؟ ایڈیٹر اخبار خود آکر مجھے دیکھ جائے اور اپنے خشک زخموں کو تازہ کر لے ، میاں صاحب کو کھانے پینے نہانے دھونے اور وضونماز کی کوئی تکلیف نہیں معلوم ہوا کہ جمعہ کے جمعہ صاحب کو کھانے پینے نہانے دھونے اور وضونماز کی کوئی تکلیف نہیں معلوم ہوا کہ جمعہ کے جمعہ روزہ رکھتے ہیں اور دیگر نوافل کا معمول ہاور ہر وقت درود شریف کا ور در کھتے ہیں۔

لوگوں کا بیان ہے کہ میا نوالی شہر میں مدت ہے ایک مجذوب رہتا تھا۔ جو کس ہے بھی بات نہ کرتا گرجب غازی علم الدین میا نوالی جیل میں منتقل ہوئے ،اس رات مجذوب گلی کو چوں میں دوڑا بھرتا تھا اور بلند آواز سے نعرے لگاتے ہوئے اعلان کرتا تھا لوگو اتہ ہیں مبارک ہو تمہارے پاس ایک عاشق رسول تھا تھے آر ہاہے۔ پھروہ تالیاں پٹیتا قبقے لگاتا اوردوسری گلیوں بازاروں میں چلا جاتا وہ رات اس نے یوں بی گزار دی اور سپیدہ سح طلوع ہونے سے پہلے بازاروں میں جواکہ آئے تک اسکاسرائے نہیں ال سکا۔ پریوی کونسل لندن کا فیصلہ ایک بجلی تھا جس کی ایساروپوش ہوا کہ آئے تک اسکاسرائے نہیں ال سکا۔ پریوی کونسل لندن کا فیصلہ ایک بجلی تھا جس کی اسلام سخت اشتعال میں تھا ان حالات سے حکومت کو اندیشہ لاحق ہوگیا کہ کسی وقت بھی غیظ اسلام سخت اشتعال میں تھا ان حالات سے حکومت کو اندیشہ لاحق ہوگیا کہ کسی وقت بھی غیظ وغضب کی بیہ چنگاری شعلے میں بدل کرسارے ملک کوا پی لیپ میں لے سکتی ہے چنا نچھا تظامیہ وغضب کی بیہ چنگاری شعلے میں بدل کرسارے ملک کوا پی لیپ میں طرحتی ہے چنا نچھا تظامیہ نے اس خدشہ کے پیش نظر علم الدین کوم کز سے دورمیا نوالی جیل میں منتقل کردیا۔

27 كوبركوغازى علم الدين سے جب ان كے كچھر شتے دار طے تو انہوں نے فرمايا

کور الله اپنی میخوار کے لیے مقتل میں تشریف لے آئے ہوں گے آپ الله کے ساتھ سینگر وں فرشتے بھی غازی کے استقبال کے لئے موجود ہوں گے اور غازی علم الدین شہید کی بینگر وں فرشتے بھی غازی کے استقبال کے لئے موجود ہوں گے اور غازی علم الدین شہید کی بین میں از کراپنے آقاومواللہ کے قدوم سینت لزوم سے لیٹ بین کی ہوگا۔
گڑ ہوگا۔

یارب!اے موت کہتے ہیں تو بیزندگی جمارے نام بھی لکھ دے (ماہنامہ نعت لا بور صفحہ نمبر 47)

ذرہ تھا عشق نے مہر تاباں کیا قطرہ تھا قلام دین و ایماں کیا پھول تھا تھھ کو رشک گلتان کیا تا ابد ایک عبد بہارال کیا علم الدین تو صدافت کا شہار ہے تو خلوص مجت کا معیار ہے رشی کا تو ظلمت میں مینار ہے راہ باطل میں علمین دیوار ہے یالامل نارکوکیفرکردارتک پہنچانے والے بالامل نارکوکیفرکردارتک پہنچانے والے میں میں میں کا تو تھیں جہانے والے بالامل نارکوکیفرکردارتک پہنچانے والے میں جہانے عا

غازى محرصد يق شهيدرهمة اللهعليه

15 اگت ۱۹۳۵ء کی ایک اداس شام تھی سورج دن تجرکی طویل مسانت کے بعد پر بت کی فلک بوس پہاڑیوں نے دراپرے دھیرے دھیرے دھیرے یول اڑھک رہا تھا جیسے اجنبی گزرگا ہوں کا کوئی مسافرنشیب کی ست میں اتر تے ہوئے تھی گر گرا پنا قدم اٹھائے۔ میرے اردگر و رات اپنے ساہ دراز گیسو کھولے کھڑی تھی۔ میں چونک اٹھا ایسانہ ہوکہ احساروں کی

تم میں ہے کوئی بھی روکر مجھے نہ ملے ورنداس سے منہ موڑلیا جائے گا30 اکتوبرکو آخری ملاقات کے لیے جیل میں انتظام کیا گیا تھا۔ غازی علم الدین راوحق میں جام شہادت نوش کرنے کے بڑے متمنی جھے اس واقعہ ہے بھی ان کی آرز وکا بخو بی اندازہ ہوتا ہے کہ ایک بارالتوائے شہادت کے باعث انہوں نے جیلر کا گریبان پکڑ کر کہا تھا مجھے کھانسی کیوں نہیں دیتے میرے لوا حقین پریثان ہورہ میں اور میں جدائی کی ہے دود آگ میں سلگ رہا ہوں ۔ میری خواہش ہے کہ جلد از جلد سے اس مرحلے ہے گزر کر دربار رسالتم آ بیاتھے میں بازیابی حاصل کروں۔

31,30 كتوبر كادرمياني وقفدان كے ليے ليلة القدر سے كم ندتھا۔ وہ رات شب برات بھی جواپنے وامن میں بے پناہ مسرتیں سمیٹ کرلائی وہ سوز وگداز کے ماحول میں ڈو لی ہوئی قبلہ غازی علیہ الرحمة کی ظاہری زندگی کی آخری رات تھی۔ایمان پرور نظارہ وید کے قابل تھا اسلام كافرزندموت كاجشن مناتا ب الله اكبر ك نعرول سے فضا كونج اٹھتى بے فرش خاكى كاؤره ذرة مرحبايا غازى!مرحبايا غازى يكارر بالم حضورة الله ك ناموس ياك ك محافظ بصد شوق موت ك منه ميس پنچتا بوقتل كاه جهك كرخوش آمديد كهتي ب- آخروه وقت بھي آگياجب واصل بحق ہونے میں فقط ایک گھڑی باقی تھی تختہ دار پر کھڑے ہو کرغازی نے فرمایا حاضرین! بلاشبہ میں ہی شاتم رسول الله كا خوش قسمت قاتل موان ميس نے اسے جذب عشق ووفا سے سرشار موكر قتل كيا اب سب میرے کلمہ کے گواہ رہو چنانچہ آپ نے باواز بلند کلمہ شریف پڑھادارورس کو چوما اور درود وسلام کا ورد کرتے ہوئے پھندے کو گلے میں ڈال لیا کہ بطل حریت محافظ دین وملت پروانہ مع رسالت کی یہی منزل تھی غازی ہزار کوششوں اور مناجاتوں کے بعد 21 اکتوبر 1929 ومطابق جمادي الاوّل ١٣٨٨ ه جعرات كي صبح صادق كويبال تك ينج جام شهادت نوش کرتے وقت آپ کے چیزے ہے مسرت بچائی تھی وہ بڑے جوش سے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے تمام دوسرے قیدی ان کے جواب میں اس فقد رزورے اللہ اکبر کانعرہ لگاتے کہ باہر تک آوازیں سائی دیتیں آپ کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی ادر ساتھ بجے جلاد نے تختہ تھینی دیا ساقی

زہر یلی ناگن میر نے فکر کوڈس لے وقت کی وہلیز پر بیٹے میں اس سوچ میں متغزق ہوگیا کہ جانے شہر نموشاں کے کئے زائرین قریب قریب ہے جب چاپ گزرجاتے ہیں اور نہیں جانے کے سات شاہ تجاز کے ایک کم نام گرغیور جانباز کے گوشدراحت کی زیارت سے محروم رہ گئے ہیں قصور کی شہری آبادی سے ملحقہ لنگ کچہری روڈ پر ایک بڑا قبرستان واقع ہے یہاں آفیسر زکالونی کے عین مقابل سڑک سے بائیں جانب ایک اطلع میں حضرت غلام محی الدین صاحب کا مقبرہ دکھائی ویتا ہے ذرا دورایک نومسلم بزرگ کا مزار گراس کے بالکل نزدیک بظاہر ختہ حال ہے کی لاوارث کی تربت ہے مصل شارع عام سے ہزاروں لوگ گاڑیاں دوڑاتے ہوئے بہری مرقع میں آگے نکل جاتے ہیں انہیں کون بتلائے کہ دو چار قدم ہٹ کرغیرت وفکر کا ایک زندہ مرقع میں آگے نکل جاتے ہیں انہیں کون بتلائے کہ دو چار قدم میٹ کرغیرت وفکر کا ایک زندہ مرقع درس مجبت دے رہا ہے مرقد کی چاروں طرف چھوٹی دیوار جن کی اینش اکھڑ چکی ہیں تعویذ میں مدرجہ ذیل قطعہ رقم ہے۔

صدیق چول شیده راه لااله شد مند نشین بعد عزو جاه شد آمد نداز غیب که آل مرد سر فروش خاک ره جناب رسالت پناه شد

میں مقبرے کی دائیں سمت بیشا گزرے دنوں کے شب وروز کاجائزہ لے رہاتھا دیکھتے ہی شان میں ہرزہ سرائیوں کا طویل سلسلہ شروع ہوجا تا ہے ۔ پورے ہندوستان میں حضور اکرمھتائیے کی سیرت پاک کا تقدی لہولہو تھا۔ گئے مسلسل بھونک رہے تھے ،چیلیں اپنی ناپاک چونچوں میں تو بین وتضحیک کے تنگر اٹھائے گھونسلوں سے باہرنگل آئی تھیں دیار فرنگ سے بلاد ہند پرمتعصب پادر یوں کی یلخار بے ساجیوں کا باطل پروری کا مظاہرہ اور مرز اغلام احمد قادیانی کا انگریزوں کی

آغوش میں دعویٰ نبوت ہرطرف ایک طوفان بدتمیزی بیا ہے دہن دراز گتاخ اپنے زہر میں بجھے ہوئے تیروں کا زخ مدینہ منورہ کی طرف موڑ لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جرے کی مقدس دیواریں لرزاٹھیں، بے چارگ کے ان حالات میں میرے آقا وموالیا ہے کہ حرمت کے سربکف محافظ آگے بڑھتے ہیں بیخو برونو جوانوں کا فضر گروہ تھا آتھوں میں بجلیاں، ہونٹوں پر مسکراہٹ کی چاندنی اور زبان پر ہم حاضر ہیں یارسول اللہ! کا رفت انگیز ترانہ ہے رہم دار نبھانے کو آگے بڑھتے چا جارہ ہیں۔ انہوں نے مجبوب نبی تعلیق کے علوم اتب، عمدہ دار نبھانے کو آگے بڑھتے چا جارہ ہیں۔ انہوں نے مجبوب نبی تعلیق کے علوم اتب، عمدہ کمالات، ارفع درجات اور اعلیٰ مقامات پر حرف گیری کرنے والے بدطینت گتاخوں اور رذیل کے باد ہوں کی غلیظ زبانیں نوچ کرکٹوں کے آگے بھینک ڈالی تھیں۔

عشق ومجت کے انہی بندوں میں سے متع رسالت کے ایک پروانے کا نام عازی محمد محمد یق ادا صدیق شہید ہے جوصدافت کا پرچم تھام کراٹھا اپنے لہو سے کتاب صدق رقم کی رسم صدیق ادا کرتے ہوئے مردوداز لی کوجہنم رسید کیا اورصدیق اکبر کی قربت سے مندنشین ہوگیا جھوٹے مدعیان نبوت کوٹھکانے لگانے کا تذکرہ ہوتو حضرت ابو بکرصدیق اور اگر تاجدار مدید ہوگئے گی ذات والاصفات پر طنز وتفحیک کے تیر برسانے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا ذکر آئے تو قصور کے غیور مسلم نو جوان محمد صدیق کی یاد تر پانے گئی ہے۔ اس صدی کے ربع اوّل میں ہندومت کے احیا کی تحریک زوروں پڑھی متعصب ہندوؤں نے برصغیر پاک و ہند میں مسلم کئی بندومت کے احیا کی تحریک دوروں پڑھی متعصب ہندوؤں نے برصغیر پاک و ہند میں مسلم کئی کی ایک گہری سازش تیار کی ایسی ہی دوانتہا پہند شظیمیں آریہ ساج اور سنگھٹن تھیں ۔ اوّل الذکر کی مقاصد میں مسلمانوں کوان کے تہذیبی ورثے سے کاٹ دینا تھا۔ ثانی الذکر ایک عسکری انجمن تھی اور طاقت کے بل ہوتے پر ملت اسلامیہ کومناد بنا اسکام طمع نظر تھا۔

آریہ عاجی تنظیم کا بانی سوامی دیا نندسرسوتی تھااس نے ستیارتھ پرکاش کے نام سے ایک گراہ کن کتاب کھی کتاب کا چودھوان باب اسلام دشنی پربنی تھا۔سوامی منظور کے تنگ نظر چیلے پورے ہندوستان میں پھیل گئے۔اور یوں تح یک شات رسول شروع ہوگئ دہلی میں حضور

علی کا ایک گتاخ ہندوسوا می شردھا ندعبدالرشید کے ہاتھوں واصل جہنم ہوالا ہور میں راجپال
کوغازی علم الدین شہید نے نہ تینج کیا بیٹا ور کے دوسلم نوجوانوں، تله گنگ کے غازی محمد شہید
چکوال کے غازی مرید حسین شہیداور غازی محمد منبر شہید کا تذکرہ اسکے علاوہ ہے تاہم ان صفحات
میں بدزبان ہندوستار پالامل کو انجام تک پہنچانے والے شردل مجاہد غازی محمد میں شہید کے
حالات وواقعات کو ضبط تحریمیں لا یا جارہا ہے۔

غازی محدصد این شہید کانسبی تعلق شخ برادری سے تھاشع نبوت کے اس شیدائی کی ولادت باسعادت 1914ء کے درمیانی مہینوں میں ہوئی یانچ سال کا ہوجانے پرانہیں مجم میں بٹھایا گیا 1925ء تک دین تعلیم کے علاوہ پانچویں جماعت بھی پاس کر چکے تھے۔ کیونکہ آپ کے والد ماجد ﷺ کرم البی فیروز پور چھاؤنی میں جوقصورے قریباً پندہ میل کے فاصلے پر ہے کے چڑے کا آبائی پیشا اختیار کئے ہوئے تھے۔وہ اپنے اہل وعیال کو بھی ساتھ لے گئے غازی صاحب کو چھاؤنی کے قریب ہی ایک تعلیمی ادارے میں داخل کرایا گیا جہاں آپ تین سال تک زرتعلیم رہےاورآ ٹھوین کا متحان پاس کیا۔اس دوران آپ کے والدگرامی چندروز کی ناسازی طبعت کے بعد جہاں فانی سے کوچ فر ما گئے فالات السديق شهيد كى والد محتر مدكانام عائشہ بی بی تھا۔آپ بڑی نیک سیرت اور حوصلہ مند خاتون تھیں۔ان کی تربیت کا اثر موصوف کے تاریخی ممل سے 1935ء میں سائے آیا جب مع رسالت کے بدیروائے تخت دار کورونق بخش گئے حضرت غازی رحمہ اللہ تعالی تعلیم کا سلسلہ جاری ندر کھ سکتے تھے لیکن دین کا موں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے گے محافل میلا دمنعقد کروانا تو گویاایک معمول تھانعت رسول ایک خوش الحانی ے پڑھتے کوئی اور دل سوزی ہے پڑھتا تو سردھنتے تھے آ قاحضور کبریا ﷺ کے نام گرای ہے ان کی محبت وارفکی کی منتیج کیفیت کابیان تو کسی صورت بھی الفاظ میں ممکن نہیں ذات اقدی سے ان کی محبت والفت والها نتھی لباس ہمیشہ سنت کے مطابق رکھتے۔

ایک روایت ہے کہ آپ نے کئی بار حضرت داتا گئج بخش رحمة الله علیه اور حضرت

بابا بلسے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہوں پر حاضری دی نماز تو بھی قضا نہ ہونے دی روز ہے بھی سخق سے پابند سخے عازی معروح کے برادراصغر شخ محمد شفیع طاہر صاحب نے اپنی یاداشتوں میں کھا ہے چھوٹی عمر میں ہی آپ نے حضرت شخ محمد صاحب نقشبندی محلّہ پیرانوالہ نزد ہلی دروازہ فیروز پور کے دست حق پرست پر بیعت کر کی تھی اور حفظ قر آن کے لیے بھی کوشال رہنے گلے موامی شردھانند ملعون اور مباشر راجیال مردود کے واصل جہنم ہوجانے کے بعد منافقان از کی کے مسلکی متر بی بھائی بھی کہیں کہیں سراٹھاتے رہے اور انہوں نے عظمت وعصمت رسول سے اللہ کے استہزاء کا نشانہ بنایا۔

ایے بی ایک زبان دراز ، کی رو ، کور ذوق ، کمین فطرت ، ملیجھاور ناپاک ہندو پالاش تھا زرگری اسکا ذریعہ معاش تھی حقیقت ہیہ ہے کہ سمی پالاش ایک صاحب شروت ہندو صنارتھا اسکی دوکان حضرت درگاہ حضرت بلجے شاؤ سے ذرا دورتھی اسکی پشت پر ہندو ساہوکاروں کا ہاتھ تھا ہنوں کے ٹولے کی حمایت میں ابتدا میں وہ مسلمانوں کی معاشی ناسازگار یوں پر بکواس کر تار ہا اس نے کئی بار بر ملا کہا قرضہ توبیو واپس دیتے نہیں اور بے پھرتے ہیں مسلمان! ایک مرتبہ اس نے کئی بار بر ملا کہا قرضہ توبیو واپس دیتے نہیں اور بے پھرتے ہیں مسلمان! ایک مرتبہ اس نے کہا مسلمانوں کا خدا اپنے بندوں سے زکو ق کی بھیک مانتا ہے۔ جب کہ ان بچاروں کو دووقت کی روثی بھی کھانے کو نہیں ملتی مسلمانوں کو چپ سادھے دیکھ کر اس کا حوصلہ روز بروز برونا سے نواز ہونا کی بین مسلمانوں کو چپ سادھے دیکھ کر اس کا حوصلہ روز کر فنان کی بین سات کے رہناتو گویا اسکا ہرروز کا مشغلہ بین اتارتا اور اپنی عجیب وغریب حرکات سے انہیں ہنداتے رہناتو گویا اسکا ہرروز کا مشغلہ تھاباتے ٹیش کلائی سے بہت آگے جا بچکی تھی۔

روز نامدانقلاب لا ہور کی دیمبر <u>1934ء کی اشاعت کے مطابق مسمی پالال</u> نے بے او بیوں کا تھلم کھلا سلسلہ شروع کررکھا تھا 14 مارچ کو جب لوگ نماز پڑھ رہے تھے مردود ندگور نے نہ صرف نماز کا مضحکداڑا یا بلکہ سرکار مدیع تعلیق کی ذات اقدس کے متعلق نازیبا کلمات کجے شان رسالتمآ ہے تعلیق میں صریحاً گستاخی کی اس فتیج حرکت پر پورے شہر میں غم وغصہ کی لہردوڑگئ

مسلم معززین کے مشورہ پرمجر کلیم پیر صاحب نے عدالت میں استغاث وائر کردیا مسٹر ٹیل مجسٹریٹ درجہاوّل لا ہور نے بڑی تندئی ہے اس مقدے کوموشگافیوں کو پیش نگاہ رکھا بالآخر فریقین کے دلائل سننے کے بعد مجسٹریٹ فدکور نے اپنے فیصلے میں لکھا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ملزم نے واقعی تو بین رسالتمآ ب ایک کے جس سے مسلمانوں کے جذبات مشتعل ہوئے بیں اور سخت فساد کا خطرہ پیدا ہوگیا ہے۔ اس لیے پالامل کو چھ ماہ قید اور دوسورو بے سزا دی جارئی ہے۔

20 حتبر 1934ء كروز نامدسياست لاجوريس اسكى تفصيل يول درج بي الال شاہ سار کے خلاف تو بین پیغیراسلام کے الزام میں مقدمہ چاتار ہا ملزم نے مجسٹریٹ کے فیصلے کے خلاف مسٹر بھنڈ اری سیشن جج لا ہور کی عدالت میں اپیل دائر کی یہاں سے اسے تافیصلہ صانت پررہا کردیا گیا۔ان دنوں فیروز پورروڈ ہے گزرنے والوں نے سنا کہ لا ہور چو برجی کے نزد کی واقع مشہور گورستان میانی صاحب ہے غم ناک چینیں بلند ہور ہی ہیں۔ درد کی شدت اور آواز كاكرب مسلسل بردهتا بى جلاكيادل بلادين والى بيآيين غازى علم الدين شهيد كے مقبرے ے اُٹھدر بی تھیں معلوم ہوتا تھا جیے آپ کہدر ہے ہول میں قبر میں تڑپ رہا ہول کون ہے جو میرے لیے کہیں سے سامان تسکین و هونڈ لائے راجیال کا ہم ذوق قصور کی شاہرا ہوں پر دند تا تا چرر ہاہے۔ کیامیرے چاہنے والے مرگئے ہیں۔ اگر کوئی میراجواں سال وارث زندہ ہے تو خدا ك لي تخة دار پر برم رقص بجا كر مجه عن بم آغوش موجائ وه ديمهوا سامني قليك كوه اضم کی چوٹیوں پر اعتقبال کے لئے تشریف فرمایں ، ہے کوئی شہید رسالت جو آپ اللہ کے بازوؤں میں سمٹ جائے۔

انبی دنوں کا ذکر ہے کہ ایک رات حافظ محمصدیق صاحب نیند میں سے کہ مقدر جاگ اٹھانصف شب بیت چلی تھی جب آپ کوسرور بنی آ دم،روح روان عالم، دلیل کعبہ مقصود، کاشف سر مکنون،خازن علم مخزون، جناب احمر مجتبی مقاللة کی زیارت نصیب ہوئی سرکاری اللہ نے

فرمایا!قصور میں ایک بدنصیب ہندو ہے در ہے ہماری شان میں گتاخیاں کرتا چلاجار ہا ہے جاؤ اوراسکی ناپاک زبان کو نگام دوقبلہ صدق وصفا، کعبدار باب حلم وحیا، وارث علوم اولین ،مورث کمالات آخرین، مدلول حروف مقطعات، شہنشاہ فضائل و کمالات، رحمة للعالمین، خاتم النہین علیق کی حرمت وعزب کا بیرجا نباز محافظ کئی روز تک شدت غم وغصہ میں بچ و تاب کھا تا رہا تھا ان کے سینے میں جوش غضب کی چنگار میاں چیخ رہی تھیں۔ان کے دل میں ایک ہی جذبہ موجز ن تھا کہ وہ جلد از جلد قصور پہنچ کرا ہے آقاوم و القائیق کے دشمن کورسید جہنم کریں۔

10 ستمبر 1934ء کی بات ہے انہوں نے والدہ ماجدہ سے عرض کی کہ مجھے خواب میں ایک دیدہ وبہن کافر دکھلا کر بتایا گیا ہے کہ بینا نبخارتو ہیں نبوک اللہ کامر تکب ہور ہا ہے اسے گستاخی کا مزہ چھاؤں تا کہ آئندہ کوئی شاتم اس امر کی جرات نہ کر سکے میں قصورا پنے مامول کے پاس جار ہا ہوں گستاخ موذی وہیں کار ہنے والا ہے مجھے بتایا گیا ہے کہ اس ذلیل گئے کی ذلت ناک موت میرے ہی ہاتھوں واقع ہوگی ۔ نیز مجھے تختہ دار پر جام شہادت بلایا جائے گا۔ آپ دعافر مائیں کہ بارگاہ سرکا تھائے میں میری قربانی منظور ہواور میں اپنے اس عظیم فرض کو بطریق احسن نبھا سکوں ماں نے بخوشی اجازت دے دی ایک مومنہ کے ہاں اس سے بڑھ کراور کیا مسرت ہوگئی ہاس کا میٹادین اسلام کے کام آئے۔

12 ستمبر 1934ء کی شام کاواقعہ ہے حضرت قبلہ غازی صاحب دربار بابا بلیھے شاہ کے نزد کی نیم کے درخت ہے فیک لگائے کھڑے تھے عقابی نگا ہیں آنے جانے والوں کا بغور جائزہ لے رہی تھیں اسنے میں ایک ایسافخص دکھائی دیا جس نے چبرے پر کسی حد تک نقاب اوڑھ رکھا تھا آپ نے حجث اس کی راہ روکی اور پوچھاتو کون ہے اور کہاں ہے آیا ہے یہاں کیا کرتا ہے اسے اپنانام بتانے میں تامل تھا نو بت ہاتھ پائی تک پینچی آپ کو تنہا دیکھ کراہے بھی حوصلہ ہوااور کہنے لگا مسلمانوں نے پہلے میراکیا بگاڑلیا ہے اوراب کونی قیامت آجائے گی الغرض غازی موصوف نے اسے بہجان لیا کہ بہی وہ گتائے رسول ہے جے ٹھکانے لگانے پر الغرض غازی موصوف نے اسے بہجان لیا کہ بہی وہ گتائے رسول ہے جے ٹھکانے لگانے پر

دار پر کھڑے تھے کنٹوپ چڑھادیا گیا نہایت زور سے نعرہ بلندفر مایا پھر گویا ہوئے میں حاضر ہوں یارسول اللہ!

> الصلوة والسلام عليك يارسول الله لااله الاالله محمدرسول الله

ای ثانیے جلاداشارہ پاکرآگے بڑھااور ذرا دیر بعد سولی پرلٹک رہے تھے شہادت کے دفت آپ کی عمر 21 سال تھی۔

## مرتد چلجل سنگھ کوواصل جھنم کرنے والے عاری محمود اللہ شہید علیہ الرحمة -

طلوع اسلام ہے تا ہنوز شخ رسالت کے ایسے پروانوں حضور ختی مرتب علیہ کے ان دیوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ جنہوں نے ذوق وشوق اور خلوص وعقیدت سے فداکاری وجان نثاری کی نئی داستانیں رقم کیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اس فریضہ عشق کوجتنی پابندگی اور جراء ت ایمانی کیساتھ برصغیر پاک وہند میں نبھایا گیاوہ اپنی مثال آپ ہے۔ طول وعرض میں اگر کسی ناعا قبت اندیش نے آقاحضوں ملے کہ توجین کی جسارت کی توجینکر ول عاشقان نبی خبخر بکف آگے برا سے اور مردود ازلی کوجہنم رسید کردیا وقتا فوقتا گستا خان و بان رسول اور مشرکان وکا فران ملعون کے پیٹ چاک ہوتے رہے۔

برطانوی ہند میں اسسلد کی پہلی باقاعدہ کڑی غازی عبدالرشید شہید دہلی میں،
لاہور میں چراغ وفا کوخون جگر ہے فروزاں رکھنے والے دوسر ہے جاہد کانام غازی علم الدین شہید ہے کراچی میں عزت وناموں رسول اللہ کے تحفظ کی مشعل غازی عبدالقیوم شہید نے جلائی ۔ اس باب میں قصور ہے دو مجاہدین کے نام سامنے آتے ہیں ایک غازی محمصدیق جبکہ دوسر سرفروش کوہم غازی محمومید اللہ شہید کے نام بامی اسم گرامی ہے جانے ہیں بتایا جاتا ہے کہ غازی مرفروش کوہم غازی محمومید اللہ شہید کے نام بامی اسم گرامی ہے جانے ہیں بتایا جاتا ہے کہ غازی

انہیں مامور کیا گیاہے عازی نے فرمایا میں تاجدار مدیعظی کاغلام ہوں کئی دنوں سے تیری اللہ میں قااے دبن دراز! ملیحی آج تو کسی بھی ذلت ناک موت سے نہیں نے سکتا یہ کہر آپ نے تہہ بند سے رمی (چڑہ کا شئے کا اوز ار) نکالی اور للکارتے ہوئے اس پر جملہ آور ہوگئے۔ حافظ محمصدین متواتر وار کیے جارہ سے تھے وہ زور زور سے نعرہ تکبیر لگا کر بے غیرت پر برس پر شت واقعات کے مطابق پورے ساڑھے سات بج بارگاہ رسالت تعلیق میں گتا فی کرنے واقعات کے مطابق پورے ساڑھے سات بج بارگاہ رسالت تعلیق میں گتا فی کرنے والا بی فرنا شخص جے لوگ لالہ پالامل شاہ کے نام سے جانے تھے اپنے منطقی انجام تک پہنچ گیا۔ والا بی فرنا شخص جے لوگ لالہ پالامل شاہ کے نام سے جانے تھے اپنے منطقی انجام تک پہنچ گیا۔ والا بی فرنا شخص جے لوگ لالہ پالامل شاہ کے نام سے جانے تھے اپنے منطقی انجام تک پہنچ گیا۔ والا بی فرنا شخص جے لوگ لالہ پالامل شاہ کے نام سے جانے تھے اپنے منطقی انجام تک پہنچ گیا۔ والا بی فرنا شد فحت لا ہور صفحہ وی ک

#### محمصد يق شهيد

عائشہ بی بی کے بیٹے کو ملی آخر نوید نقشہندی سلیلے کا جو تھا اگ فرو فرید پالائل کو مار کر خود مرکے لے لی جنت خرید ہو گیا ناموس سرکار دو عالم پر شہید خالق کونین کو اس کی پند آئی ادا

المجان تعد المجان المحال المح

ایک بے غیرت کہ بدقسمت بھی تھا بے راہ بھی پہلے تھا نور محمد پھر وہ چلچل عگھ بنا اور ڈھایا اک ستم سرکار کی توہین کی کیوں نہ غازی قتل کرتا اسکوسواس نے کیا

#### وْاكْرْمِحْدا قبال رحمة الله عليه: \_

جب آپ کی اہلیمحترمہ نے جہان آخرت کا سفر اختیار کیا تو سب نے ویکھا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو تک نہیں جب آپ قرآن پاک سنتے یارسول التعلیقی کا اسم پاک سمی کی زبان سے ساعت فرماتے تو آنکھیں بحرآتی تھیں۔

ایک دفعہ آپ نے اپنے بیٹے ڈاکٹر جاوید اقبال ہے مسدس حالی پڑھنے کوکہا اس وقت میاں محشفتے وہاں موجود تھے۔انہوں نے کہا:

> وہ نبیوں میں رصت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی ہر لانے والا

یہ ساتھا کہ آپ آبدیدہ ہوگئے اوراپ آ قاومولفظی کے راحت نواز خیال میں کھوگئے۔

ایک روز ڈاکٹر محمد اقبال گھر میں تشریف فرمانتے یاران طریقت بھی موجود تھے۔اور علمی مسائل پر گفتگو ہورہی تھی۔ اس دوران میں کالج کے چند طلباء بھی آ کرشریک مخفل ہوگئے۔ اثنائے بحث ومباحثہ ایک اشتراکیت زدہ طالب علم نے حضوراکر م اللے کا ام گرای واطبر (محمد صاحب) کہدکرلیا۔ سنا! تووفوغم وغصہ سے کا بھنے گئے چیرہ سرخ ہوگیا بفر مایا!

ن کال دواہے میرے سامنے ہے، اس ٹابکار کومیرے آقاومواللہ کا نام لینے کی جمہ تمیزیں۔

عبدالله انصاری موضع پی ضلع قصور کار ہے والا اور باعتبار پیشہ جولا ہاتھا عرتمیں بتیں سال تھی۔ خوبصورت چیرہ اور گوری رنگت بھری سابید داڑھی جب آپ کو پروانہ ماموریت ملاتو عالم شاب کا جوش وجذبہ بدرجہ اتم موجود تھا۔حضو متالیقہ کے اس جانثار کا واقعہ بڑا بجیب ہے۔

ایک روز کی بات ہے چلیل سنگھ اور اسکی معشوقہ دلجیت کورا پی زمین پر تھے سڑک پر موجود جوکھال ہے چلچل سنگھائی پر چلتا ہوا نظر آیا اتنے میں حضرت غازی بھی وہاں پہنچ گئے جونجي آب اسكيزويك بينيحتو باواز بلندلكاراكداب وتمن رسول! آج مين تيري موت كاليغام بن كرآيا مول اسكے ياس كريان تقى جبكة كے باتھ ميں صرف چيرى تقى دونوں تحقق كتھا موت اور غازی نے موذی کو ہیں ڈھیر کر دیا اسکے بعد دلجیت کور کی طرف دوڑ لگائی وہ دہشت ہے ہم چکی تھی اسکواپی ست آتے دیکھا تو واویلا کرنے لگی کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دوآپ نے فر مایا ابھی معاف کرتا ہوں وہ خوف کے مارے توریا کی فصل کے گردگھو منے لگی لیکن کب تک آخر پکڑا اورشدرگ کاے دی پھر چنجل عکھی مروه لاش برآئے تود یکھا کہ ابھی سانس باقی ہے آ بے نے نہایت اطمینان کے ساتھ اس کو فکڑ ہے فکڑے کردیا بعد ازاں نہر بر عنسل فرمایا کیڑوں بر سے نایاک خون کے قطرے دھوئے اور نزدیک ہی برنالہ کی مجد میں آ کرنوافل شکراندادافر مائے ا تنے میں پولیس آ گئی وہ پہلے ہی نزد کی گاؤں رنگونگر میں کسی مقدمہ کے سلسلے میں موجود تھی روایت ہے جب آپ کی گرفتاری عمل میں آئی تو غازی محم عبداللدائے خوش اور ہشاش بشاش تھے جیسے شادی میں آئے ہوں۔ بہر کیف حالان مکمل ہوا مقدمہ شیخو یورہ عدالت میں چاتار ہا آپ کی طرف سے فاضل قانون دان ملک محد انورایڈ وکیٹ پیش ہوئے قریباً ایک برس مدافعہ زر بحث رہابالآخرآب کے لئے سزائے موت تجویز کی گئی۔ کیوں نہیں آپ کے نصیب میں تو بارگاہ رسالت اللہ کی حاضری اللہ کھی ۔ شہادت سے سرفراز کیے جانے کی خوشخری سن کران كاچرەبثاشت سے چك المار

(مابنامه نعت الادر صفحه 73)

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمدلله رب العلمين والصلوة والسلام على رسوله الامين وعلى آله واصحابه وازواجه اجمعين ع

حطرات: \_مسئلہ وجدوحال ایک خاص مسئلہ ہے جس کی کیفیت کچھ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کو کسی باخدا شیخ کامل کی غلامی کاشرف حاصل ہو بیا لیک حال ہے اور حال کے معنی ہی سیر ہیں کہ جس پر گزرے وہی اس کی لذت اور کیفیت ہے آگاہ ہو سکے۔

بعض لوگ بہسب نا واقفیت کے استفسار کرتے ہیں اور سائلین کومختلف اوقات میں جواب دینااور باربارتقر رکودهرانا تکلیف مالایطاق بمناسب معلوم مواکه ایک بی دفعه کل اعتراضات کے جواب ادلہ قاہرہ و براہین باہر ہقر آن وحدیث واقوال بزرگان عظام سے دیکر جت تمام کردی جائے تا کہ کی کو گنجائش چون وچراکی ندر ہے۔ جہاں تک ہم نے غور کیا ہے ہر طبقہ کے اعتراضات کے اسباب مختلف پائے ہیں عوام کالانعام کا اعتراض جہالت وناوانی سے ہے علاء ظاہر کے اعتراضات کی بناعناداور تعصب پر ہے۔ ریا کارفقراء کے اعتراضات محض خود غرضی اور حسد پربنی ہیں ۔اوراس موخرالذ کرنفس پر ورطبقہ کوایک اور بھی مصیبت در پیش ہے کہ آگر بیاں نعت عظمیٰ کی صدافت کا قرار کرلیں تو مرید ہاتھ سے جاتے ہیں وہ کہیں گے کہ حضرت اگر بیالی ہی نعت ہے تو ہمیں بھی عنائت سیج کوئی کہتا ہے کہ قرآن وحدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں کوئی کہتا ہے کہ حضور انو مطابقہ اور صحابہ کرام کے زمانہ میں ایسانہیں ہوا، کوئی کہتا ہے کہ میاں بیابتداءمنزل ہوتی ہے۔ حالا تکہ بیسب اعتراضات غلط اور بے ثبوت ہیں اور ایسا کہنا انساف كاخون كرنا ب- كما سياتي تفصيله انشاء الله تعالى حفزت امام محدغز الى رحمة الله عليه كيميائ سعاوت رُكن دومُم اصل آشھويں ميں رقمطراز ہيں۔

کہ جو مخص صوفیوں کے ساع اور وجدوحال کا انکارکرتا ہے اپنی تنگ دلی اور کم ظرفی کی وجہ سے

اور پھر صبط کاپارہ ندر ہااور آئکھوں ہے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئے۔اور بڑی دیر تک غم وغصہ کی کیفیت طاری رہی۔

آپ کا جذبہ عشق احترام رسول اکر مجلطہ اس حد تک تھا، کہ وہ اپنی عمر کے آخری ایام میں اس درجہ مضطرب و پریشان رہتے تھے کہ مبادا کہیں ان کی عمر رسول پاک ایکھیے کی عمر مبارک سے تجاوز نہ کر جائے یہ محیم احمد شجاع نے ایک دن آپ کو بہت زیادہ فکر مند مغموم اور مضطرب حال میں دیکھ کر یو چھا:

> آج آپاس قدر مغموم واضر ده کیون بین؟ ڈاکٹر محمدا قبال رحمداللہ تعالیٰ نے لرزتی آواز میں کہا!

احد شجاع! میں بیسوچ کراکٹر مضطرب و پریشان ہوجا تا ہوں کہ کہیں میری عمر نبی اکر مشاللة کی عمر مبارک سے زیادہ نہ ہوجائے۔

آخر کار بیا عاشق صادق اس خوف ہے کہیں اس سے عمر کے معاملے میں سوئے ادبی نہ ہوجائے ۔اپ آ قاد مولفظ کے عمر تک پہنچنے ہے قبل ہی اکسٹھ برس کی عمر میں اس دار فانی سے کنارہ کر کے حضورا کرم ایکٹ کے سامیر حمت میں پہنچ گئے۔

(عشق رسول كريم الله الله على 8 3 9)

كرتا ب جو خض كچر بھى مايدزىركى ركھتا ہے۔ اقر اركرتا ہے اوركبتا ہے كد كو مجھے بيرحال نہيں ليكن بدجانتا ہول کہ صوفیوں کو ہے۔اس بارے حال پرایمان تو رکھتا ہے اوراس حال کا ہونا تو روا ر کھتا ہے لیکن جو مخص ایبا ہو کہ اسکوخود جو بات حاصل نہیں اس کو اوروں کے واسطے بھی محال جانتا ہوہ برااحق ہے فقط پس بقول شخ الاسلام امام غزالی رحمة الله عليه صوفيوں کے وجدوحال کا مظراحمق ہواب احمق کا سکوت ہے۔ لیکن معترضین میں چونکہ ذی علم بھی ہوتے ہیں ندكورة الصدروجوبات ميں سے كى وجدكى بناپردانسترى كوچھياتے ہيں۔اس ليے بعض احباءكى لعيل ارشادكي كن اوربيرسال لكها كيا محكم آيت ياك (التقف ماليسس لك به علم) معترضين انصاف ے كام ليں۔ اور ايك ايے امرے انكار ندكرے جس كا ثبوت ادله شرعيد قرآن شریف ،حدیث شریف فقه اور اقوال بزرگان دین میں بصراحت موجود ہو ہمارے زد یک وجدوحال کے انکارے ہر چہارسلاس کے اولیاء اللہ کا انکار لازم آتا ہے کیونکہ ب ہرز مان میں اکابرصوفیاء کرام کامعمول ہاوران کے کلام سے اس کا ثبوت اظہر من الشمس ہے اس کا انکار ولایت کا انکار ہے وجد اولیاء اللہ کے لیے ہر زمانہ میں باعث فخر رہاجیا کہ ج الاسلام وغيره في لكهام كه ايك صوفي كووجد موجائ توسب اس كي تعظيم كے ليے كور \_ ہوجائیں ۔ کتاب تذکرہ غوثیہ حضرت غوث علی شاہ صاحب پانی پی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات میں لکھی گئے ہے جوآپ کے خلیفہ اعظم شاہ گل حسن علیہ الرحمة کی تصنیف ہاس کے صفحہ 341 میں ہے کہ ایک دن حضرت غوث علی شاہ صاحب رحمة الله علیہ نے سی مخص سے مثنوی شريف كى حكايت شبان فى چېرے كارنگ سرخ أيكسيس مثل مجمع روش موكسيس آنسو ميند كى طرح برسنے لگے مصنف صاحب لکھتے ہیں کدا ٹھارہ برس کے عرصہ میں میں نے صرف اس روز حضرت کوروتے ہوئے دیکھاتمام مجلس کی بیرحالت تھی کدایک کودوسرے کی خبر نہتھی صفحہ 95 میں ارشاد ہے کہ زبید میں کسی پیرواجد علی شاہ صاحب نے حضرت غوث علی شاہ صاحب رحمة الله علیہ کو توجہ دی آپ نے فرمایا اس دن جاری ظهر کی نمالا قضا ہوگئ \_مصنف تذکرہ غوثیہ نے اشمار

برس كے عرصه ميں ايك دفعة فوث على شاه صاحب رحمة الله عليه كے رونے يرفخر كيا ہے جورونے کی قدرومنزات بردال ہے۔حفرت خواجہ نورمحدمہاروی قدس سرہ کی سوائے حیات کے متعلق كتاب شعاع نورمولوى حفيظ الرحمٰن صاحب بهاليورى نے لکھى ہا سكے صفحہ 43 ميں آپ بطور فخررقطراز ہیں کہ آپ کے عرس پر بعض رقیق القلب مریدین پر حالت وجد بھی طاری ہوتی ہے صفحہ 51 میں ہے کہ چشتی بذر بعد موسیقی اینے اندر وجد پیدا کرتے ہیں۔ بہت عرصہ موالا مور ے ایک ماہوار رسالہ بنام طریقت جاری تھاا سکے صفحہ 19 بابت ماہ شعبان المعظم سمسا میں انجمن خدام الصوفیہ کے جلسہ کی روائیداد چھپی تھی۔ انجمن مذکور بسر پرتی قبلہ عالم حضرت حافظ پير جماعت على شاه صاحب رحمة الله عليه قائم تقى \_اشاعت مذكوره مين صرف ايك جوان کے وجد پرجس قد رفخر کیا گیا ہے وہ اس مضمون سے ظاہر ہے ہم وہ سارامضمون رسالہ مذکورہ ہے بلفظه درج كرتے ہيں (وهوهذا) 10 مئى كوحضرت شاه صاحب قبله جماعت عليشاه على يورى مہمان خانہ کے ایک کمرہ میں فروکش تھے ایک نوجوان اہل دل طالب علم جس نے ابھی بی-اے کامتخان دیاہے اور جوآپ کے بااخلاص اراد تمندوں میں سے ہے آپ کے پاس حاضر تھا یکا کیاس برحالت وجد طاری ہوئی اس دل سوز وجا نگداز نوجوان کو دہاں سے اٹھا کراسکو اینے کرہ میں لےآئے تین گھنشتک وہ ای حالت میں رہا آخرشاہ صاحب تشریف لائے توجہ فرمائي اوروه نئي روشي كالعليم يافتة موش ميس آيا-

وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَايَتَفَجُّرُمِنُهُ الْاَنْهارُوإِنَّ مِنْهَالَمَايَشَّقَقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَالَمَايَهُبِطُ مِنْ خَشُيَةِ اللَّهِ (پ ١،ع٩،البقره)

ترجمہ: اور بعض پھرا ہے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں اور بعض پھرا ہے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور بعض پھرا ہے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے اور بعض پھرا ہے ہیں جواللہ کے ڈرسے گر پڑتے ہیں اس آ سے شریفہ میں قاسی القلب لوگوں کو تنجیہہ فرمائی کہ پھر میں بیزری موجود ہے اور تنہارے دل پھر سے بھی زیادہ خت ہیں دوسری آ بیت پاک میں ارشاد ہے۔

ہوا کہ اہل ایمان وہی کامل اہل ایمان ہیں جو اہل خشوع بھی ہوں محض اہل ایمان ہونے سے اہل خشیت ہونا کہیں افضل ہے جیسے کہ آیت و یل سے بتقری خابت ہے۔ اَلَّمُ یَانُ لِلَّذِیْنَ اَمَنُوْ اَانُ تَحُشَعَ قُلُو بُهُمُ لِذِکْوِ (پ ۲۷ع ۸ اللحدید) ترجہ: کیاوفت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے گڑ گڑاویں ان کے دل اللہ کی یاد سے اس آیت مبارکہ کی تفییر میں امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں:

ان المومن لايكون مومنافي الحقيقة الامع خشوع القلب (تفسير كبير صفحه ٩٣ جلد ٨)

ترجمة العنى حقيقت من مومن مومن نهيس موتا مرخشوع قلب كساته اوررونا اور باختيار كرنا لعنى وجدوحال باعث زيادتى خشوع قلب كا بجيسا كرآيت ذيل عثابت ب-إِنَّ اللَّذِيْنَ أُوتُسُو اللَّعِلْمَ مِنْ قَبُلِمَ إِذَا يُتُلَى عَلَيْهِمُ يَخِرُّونَ لِلْلاَدُقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبُحْنَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعُدُرَبِّنَا لَمَ هُعُولًا وَ يَخِرُّونَ لِلْلاَدُقَانِ يَهُمُكُونَ وَيَزِيْدُهُمُ خُشُوعًا (السجدة ب 10ع عابني اسوائيل)

ترجمہ: جن کوملا ہے علم اسکے آگے ہے جب ان کے پاس اسکو پڑھتے ہیں تو گرتے ہیں ٹھوڑ یوں پر تجدہ میں اور کہتے ہیں پاک ہے ہمارارب بیشک ہمارے رب کا وعدہ البتہ ہونا ہے اور گرتے ہیں ٹھوڑ یوں پر روتے ہوئے اور زیادہ ہوتا ہے ان کوخشوع۔ اسکی تفییر میں امام فخر الدین رازی تفییر کیر صفحہ ۲۵ جلد ۵ میں رقم طراز ہیں۔

ان الانسان اذاستولى عليه خوف الله تعالى فربماسقط على الارض فى معرض السجود كالمغشى عليه متى كان الاهر كذلك كان خروه على الذقن فى موضع السجودفقوله يخرون للاذقان كناية عن غابة ولهه وخوفه وخشية.

خلاصديه بكه جب انسان پرخوف الهي غالب موتا بإقوبسا اوقات زمين پرتجدے

لَوُ اَنُوَلُنَاهِذَ اللَّهُوُ انَ عَلَى جَبَلٍ لَّـرَ اَيُسَهُ خَاشِعًامُّتَصَدِّعًامِّنُ خَشْيَةِ اللَّهِ و(پ ٢٨ع ٢ الحشر)

ترجمہ:اگراتارتے ہم اس قرآن کواو پر پہاڑے البتہ دیکھتا تواسکودب جانے والا اللہ تعالیٰ کے ڈرے۔ ،

مشكوة شريف باب مناقب العشر ه ميں حضرت ابو ہريره رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه حضورانو رحف الله تعالى عنه ابو بحر وعثان وعلى وطلحه وزبير رضى الله تعالى عنهم الجمعين بهاڑ حراير محفظ كة الصحرة به بهاڑ من بهاڑ نے جنبش كى تو آپ نے فرما يا تشهر! جا پس نہيں تجھ پر مگر پنج بمر يا صديق يا شهيد به بهاڑ كا جنبش كرنا ثابت ، ہر چيز كا تسبح پڑھنا ثابت ، اور يہى عقيد والمل سنت يا صديق يا شهيد به بهاڑ كا جنبش كرنا ثابت ، ہر چيز كا تسبح پڑھنا ثابت ، اور يہى عقيد والمل سنت وجماعت كا ہے معتز لداس كے مشكر ہيں۔

فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْحَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا وَّحَرُّ مُوسَى صَعِقًا (پ 9 ع الاعراف)

ترجمہ: پس جب نمود ہواارب اسکا پہاڑی طرف کیااسکوگراکر برابراورگر پڑاموی علیہالسلام

ہے ہوش ہوکر۔ کیفیت ذوقیہ کے ضبط کرنے کی ہدایت وہی لوگ کرتے ہیں جواس نعمت سے
محروم ہیں موی علیہ السلام خدا کے نبی ہیں نہ وہ ضبط کرسکے نہ پہاڑ متحمل ہو سکا پھراور کسی کا ضبط

کرنا کب ممکن ہوسکتا ہے۔ یہ کہنا بھی غلط ہے کہ یہ مبتدیوں کی منزل ہے آیت نہ کورہ الصدر سے

ٹابت ہوا کہ منصب نبوت تک اس کیفیت کا شامل حال رہنا اس کے ختبی المنازل ہونے پرصرت کے

دلیل ہے۔ نیز مولی علیہ السلام جب مبتدی ہی تھے اور پہلی دفعہ وادی عمقد س میں جلوہ اللی دیکھا جسکووہ آپ سمجھے اور اس سے ندا آئی آنسی رہک ف اخلع نعلیک تو بے ہوش ہوکر نہ گر جب مبتدی ہوئے اور دوبارہ تجلی اللی سے جگم فلما تجلی ربد الح مشرف ہوئے تو ہوش

قَدُافُكَ عَ الْمُوْمِنُونَ الَّذِيْنَ هُمُ فِي صَلَا تِهِمُ خَاشِعُونَ (پ ١٨ ع المومنون) ترجم : تحقيق فلاح يا گئ ايمان والے جواني نمازوں ميں خشوع كرنے والے جي پس الابت

پداہوتا ہے پھر حرکت ظہور میں آتی ہے جسکے بہ ظاہرا قسام الگ الگ ہیں مگر مسن حیست الحقیقت کوئی فرق نہیں ہے۔

> تزینا لوٹنا بے تاب ہو جانا بھی ہوتا ہے سکنا آہ بھرنا اشک بھر لانا بھی ہوتا ہے

(و کما سیاتی تفصیلہ انشاء اللہ تعالی ) پس کمال خشوع کے بیمعنی ہیں کہ جسکے ساتھ جوارح متحرک نہ ہوں حضرت علامہ اسلعیل حقی قدس سر ہفسیر روح البیان جلد اصفحہ ۱۲۵ میں حضرت مہل بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل فرماتے ہیں۔

لاتكون خاشعاحتى تخشع كل شعرة على جسدك وهذاهو الخشوع المحمود.

یعنی تو خاشع نہیں ہوسکتا جب تک کہ ہربال تیرے جم پر خشوع نہ کرے اور بہی خشوع محمود ہے بعنی ہربال قلب کے خشوع کے اثرات ہے متحرک ہو پھر جلد اصفحہ ۱۹، ۱۹ پر فرماتے ہیں و فسی المفر دات المحشوع الفراعة و اکثر مایستعمل فیمایو جد علی المجواد ح. اس ہ ثابت ہوتا ہے کہ خشوع کا اثر جوارح پر ہونالازی ہے حضورانو مطابقہ نے ایک نمازی کود یکھا جوائی داڑھی ہے کھیل رہاتھا تو فر مایا: لمو خشع قبلب ھندالمحشعت ایک نمازی کود یکھا جوائی داڑھی ہے کھیل رہاتھا تو فر مایا: لمو خشع قبلب ھندالمحشعت جوارح جبوارحه (بھ جة الاسرار، صفحه ۲۲۸) یعنی اگراس کا دل خشوع کرتا تو اسلے جوارح بھی خشوع کرتے تاویلات النجمیہ میں ہے خاشعون ای بالظاهر و الباطن شخ الاسلام الم مندرائی رضی اللہ تعالی عندا پی بے نظیر کتاب احیاء العلوم جلد ہم صفح ۲۳،۸ میں ارشاد فرماتے ہیں: غزالی رضی اللہ تعالی عندا پی بے نظیر کتاب احیاء العلوم جلد ہم صفح ۲۳،۸ میں ارشاد فرماتے ہیں:

المحبة شجرة طيبة اصلهاثابت وفرعهافي السماء وثمارها تظهر في القلب واللسان والجوارح وتدل تلك الآثار الفائضة منهاعلى القلب والجوارح على المحبة دلالة الدخان على النارو دلالة الثمار على الاشجار وهي كثيرة.

میں بے ہوش کی طرح گرتا ہے اور جب ایسا ہوتو تھوڑی کے بل گرتا ہے پس تولد تعالی: سخسرون للافقان اسکے عایت عشق اور خوف اور خشیت سے کنامیہ ہے انتہیٰ اور ولد بمعنی عشق ہے۔ (دیکھوغیات للغات وغیرہ)

پس عاشقان الله كائه بوش بوكرگرنا ثابت بوا اور حضرت علامه اسليل حقى تغير روح البيان ۲۱۱ جلد ۵ زير آيت مذكوره فرماتے بين اے حال كونهم باكين من خشية الله تعالىٰ كرر الخرور لا ذقان لا ختلاف السبب فان الاول لتعظيم امر الله و الثانى لما اثر فيهم من مواعظ القرآن وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال النبى من عواو ابكوافان السموات و الارض و الشمس و القمر و النجوم يبكون من خشية الله.

خلاصہ سیکہ اس حال میں کہ روتے ہوئے اللہ تعالی کے خوف ہے گرتے ہیں اور دوسرا تکرار اختلاف سبب کی وجہ ہے ہی پہلاسب واسط تعظیم امراللہ کے ہوردوسرا قرآن پاک کے مواعظ کے اثر ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمرضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ آخضرت علیا ہے گر گر او اور دوئی شخفیق آسان اور زمین اور سورج اور چانداور ساخضرت بھی دوتے ہیں اس میں شک نہیں کہ بالاصالت خشوع کا تعلق قلب ہے ہے لین بالطبع ستار ہے بھی روتے ہیں اس میں شک نہیں کہ بالاصالت خشوع کا تعلق قلب ہے ہے لین بالطبع اسکا اثر جوارح پر بھی ہے جب خشوع ہوا تو حرکت کا ظہور لازی ہے آیت ذیل ہے بالتھرت کے یہ اس عارف ہوا تو حرکت کا ظہور لازی ہے آیت ذیل ہے بالتھرت کے ہوا تو حرکت کا ظہور لازی ہے آیت ذیل ہے بالتھرت کے ہوا تو حرکت کا طبور لازی ہے آیت ذیل ہے بالتھرت کے ہوا تو حرکت کا طبور لازی ہے آیت ذیل ہے بالتھرت کے ہوا تو حرکت کا طبور لازی ہے آیت ذیل ہے بالتھرت کے ہوا تو حرکت کا طبور لازی ہے آیت ذیل ہے بالتھرت کے ہوا تو حرکت کا طبور لازی ہے آیت ذیل ہے بالتھرت کے ہوا تو حرکت کا طبور لازی ہے آیت ذیل ہے بالتھرت کے ہوا تو حرکت کا طبور کا جائے ہو کی جائے کا خوا کی کہ بالا ہو کا بالا ہو کی بالا ہے ہو کہ ہو کرکت کا طبور کرکت کا طبور کی ہو کہ ہو کی ہو کی بالا ہو کی بالا ہو کی ہو کرکت کا طبور کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کو کرکت کا طبور کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کرکت کا طبور کی ہو کرکت کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کرکت کی کو کرکت کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی کی کرکت کی ہو کرکت کو کرکت کو کرکت کی ہو کی ہو کرکت کی ہو کرکت کی کرکت کی ہو کرکت کی کرکت کی ہو کرکت کی ہو کرکت کی کرکت کی گرکت کی ہو کرکت کی ہو کرکت کی ہو کرکت کو کرکت کو کرکت کی ہو کرکت کی ہو کرکت کو کرکت کی کرکت کی ہو کرکت کی ہو کرکت کی ہو کرکت کرکت کی ہو کرکت کی گرو کرکت کی ہو کرکت کرکت کی ہو کرکت کرنے کرکت کر

وَمِنُ النِيهِ آنَّكَ تَرَى الْآرُضَ خَاشِعَةً فَاِذَآ الْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتُ وَرَبَتُ وَابِ ٢٣ ع ٩ ا حَم).

ترجمہ:اورایک اسکی نشانیوں ہے دیکھتا ہے تو زمین کو دلی پڑی پھر جب اتاراہم نے اس پر پانی تازی ہوئی اورا بھری۔(دیکھیئے اس آیت میں خاشعة کامقابلہ اھتوت و دبت) ہے جانا را بھر خارجی ظہور میں آیا جب خشوع پیدا ہوا پس اول قلب میں خشوع ہے جانعی حرکت کرنا اورا بھرنا جھی ظہور میں آیا جب خشوع پیدا ہوا پس اول قلب میں خشوع

ے ثابت ہوا کہ جب اللہ تعالی کاعذاب دیکھ کرایمان لائے تو ان کوایمان نافع نہ ہوا سجان اللہ محض ایمان نافع نہ ہوا سجان اللہ محض ایمان نافع نہ ہوا اور ایمان بالتفرع نافع ہے۔

إِنَّـمَاالُـمُوْمِنُونَ الَّذِيْنَ إِذَاذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمُ ايتُه زَادَتُهُمُ إِيُمَانًا وَّعَلَى رَبِّهِمُ يَتَوَكَّلُونَ (پ ٩ ع ١ الانفال)

یعنی سچے موس تو وہٹی ہیں کہ جب خدا کا نام لیاجا تا ہے توان کے دل ڈرجاتے ہیں . اور جب آیات لہی ان کو پڑھ کرسائی جاتی ہیں توان کے ایمان کواور بھی زیادہ کامل کردیتی ہیں اور ہرحال میں اپنے رب پر ہی بھروسدر کھتے ہیں۔

اَ لَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطُمَئِنُ الْقُلُوبُ (پ ١٣ ع ١ الرعد)

2.7

وسياتي تفصيله انشاء الله تعالى ـ

خبر داراللہ ہی کے ذکر کے ساتھ دل آسلی پاتے ہیں۔ اطمینان قلب بھی وجد کی ایک قتم ہے جیسا کہ امام عالی مقام شنخ الاسلام غزالی رحمة اللہ علیہ اپنی کتاب احیاءالعلوم جلد اصفحہ ۲۶۱ میں ارشاد فرماتے ہیں۔

إِنَّ إِبُوٰهِيْمَ لَأَوَّاه حَلِيْم (ب ١١ع ١٣ التوبة) ليعنى بتحقيق ابراہيم عليه السلام در دمندآه مارنے والے نرم دل تصاس آیت کی تفسیر میں صاحب تفسیر روح البیان فرماتے ہیں:

الاواه المخاشع المتضرع پس رونااواه اورخاشع ومتضرع وغیره بهم عنی الفاظ بین جواقسام وجدوحال کی بین جسکوآئنده جم بدلائل ثابت کریں گے انشاء اللہ تعالی حبیب قیوم عالی جناب مولاناروم رحمة اللہ علیہ مثنوی شریف میں اس آیت کے متعلق لکھتے ہیں:
مشتری خواجی کہ از و بے زریری

مشتری خوابی کہ از وے زربری بہ زحق کے باشند ایدل مشتری یعنی محبت ایک شجره طیبہ ہے جسکی جزئیں محکم اور شاخیں آسان میں ہیں اور اسکا تمرہ دل، زبان، اعضاء میں ظاہر ہوتا ہے اور اسکے ان آثار فائضہ کی دلالت قلب وجوارح پرالیمی ہے جیسی دھوئیں کی آگ پراور کھل کی درخت پر۔

> کیوں دل جلوں کی لب پہ ہمیشہ فغان نہ ہو ممکن نہیں کہ آگ لگے اور دھواں نہ ہو

وَإِذَاسَمِعُواْمَآ ٱنْزِلَ اِلَى الرَّسُولِ تَرْى اَعُيْنَهُمْ تَفِيْصُ مِنَ الدَّمُع مِمَّاعَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ (پ ٤ع المائده)

اورجب سنتے ہیں جورسول اللّقظِیّة پرنازل ہوا ہے تو تُو ان کود یکھتا ہے کہ ان ہے آنسو جاری ہوتے ہیں اس لئے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے (هِسَمَّاعَوَ فُوْا هِنَ الْمَحَقِّ) ہِنْ مُن " من " ابتدائه عَا مُت کیلئے ہے کہ رونا علامت عرفان حق کی ہے اور عرفان حق ابتدائی منزل نہیں بلکہ انتہائی ہے جب بموجب حدیث من عرف نفسہ فقد عوف دبه عرفان تش عرفان حق قرار پایا تو عرفان حق مبتدی کو کب نفیب ہوسکتا ہے لیس آہ کے ساتھ گریہ بھی لازم ہے۔ مقامات حریری میں مجب مثال ہے صبح حال اذا رعد یعنی برستاباول گرجتا بھی ہے۔

وَلَقَدُارُسَلُنَآ اِلْمَ الْمَعَ مِنْ قَبْلِکَ فَاحِدُنهُم بِالْبَاسَاءِ وَالطَّرَّاءِ لَعَلَّهُمُ يَعَمَّرُ عُولُ وَلَكِن فَسَتُ قُلُوبُهُم رُب ع ا الانعام)

یعض عُونَ فَلَوُلاۤ اِذُجَاءَ هُمُ بَاسُنَاتَضَرَّ عُولُ وَلَكِن فَسَتُ قُلُوبُهُم رُب ع ا الانعام)

یعن تم ہے پہلے جوامتیں ہوگزری ہیں ہم ان کی طرف بھی پینجر بھیج چکے ہیں پھر پھڑا ہم نے ان کوساتھ خی اور تکلیف کے تاکہ وہ گڑ گڑا کیں تو جب ان پر ہماراعذاب آیا تھا کیوں گڑ گڑا ہے گروہ اس وجہ سے نہ گڑ گڑا ہے کہ ان کے دل خت ہوگئے اور دوسرے مقام پر فرمایا فیلم ینفعهم ایمانهم لمارو اباسنا پہلی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ عذاب نازل فرمایا تاکہ وہ نظر ع کریں اور ان پر سے عذاب بٹالیا جائے عدم تظرع کی وجہ یہ فرمائی کہ ان کے دل تخت ہوگئے ایس ثابت ہوا کہ تضرع کی حجہ یہ وتا ہے دوسری آئیت

ار حلهابلیل تاوه آهة الرجل الحزین کین جب میں کھڑ اہوتا ہوں کدرات اونٹنی کو کسوں تو آه مارتی ہے شل آه مروغمناک کی اوراونٹنی کا آه مارنا پوشیده نہیں کہ کس قدرز ور ہے ہوتا ہے۔ فَلْیَضُحُکُو اَقَلِیُلاَ وَلَیْهُ کُوا کَشِیْرًا (پ ۱ ع ۱ التوبه) ترجمہ: پس جاہیے وہ بنسیں تھوڑ ااورروکیں بہت

> ز امرحق يبكوا كثيرا خوانده چوں سر بریاں چہ خندال ماندہ روشیٰ خانه باشی ہمچوں شمع گر فرد باری تو بچوں شع وع ذوق خنده دیده، اے خیزه خند. ذوق گربہ میں کہ ست آل کان قند خنده با در گریه با آمد کتیم النج در وران با ، جوانے علیم خنده می ترانه تی افسانه نیست بر لب گور خراب خویش مالیت اے فرو رفتہ بقر جہل و شک چند جوئی لاغ و دستان فلک تابہ کہ نوشی تو غشوہ اس جہال که نه عقلت ماند برقانول ز جال ترک خندہ کن ایا اے ترک مت زانکه عمرت رفت خوابی گشت پست الله تعالى كام ع فَلْيَضْحَكُوْ اقْلَيْلاَوَّ لَيْنِكُوْ اكْفِيْوا.

ے ساند قطرہ چند ز اشک ے دمد کوڑ کہ آر و قلد رشک ے ساتد آہ پر سوداؤدود ی دید بر آه را صد جاه و سود باد آه کا بر اشک چشم راند م خلے رابدال اواہ خواند یں دریں بازار ہگرم نے نظیر کنیا بفروش و ملک نو یہ گیر بر که اوب مایی در بازار رفت عمر رفت و بازگشت و خام تفت مایه در بازار این دنیا زراست مایه آنجا عشق و دو چثم تراست

تو خریدار چاہتا ہے کہ اس سے ذرحاصل کر لے تو پیرا سے جان خدا سے بڑھ کر خریدار کہاں ملے گا وہ چند قطرے آنسوؤں کے تھے سے لیتا ہے اور اسکے بدلہ میں کور جس پر قدرشک کھا تا ہے دیتا ہے تھے سے ایک آہ پر عشق دھواں چاہتا ہے اور تیری ہر آہ کو سینکڑوں مرتبے اور فائدے دیتا ہے آہ کی ہوا کہ بادل اشک چٹم نے چلائی اس سبب سے حضرت ابراہیم کو بہت آ ہ مار نے والا کہا۔ بدلیل آیت قرآن (ان ابسر اھیسم لاواہ حلیم) خبر داراس بازارگرم و بے نظیر میں پرانی با تیں چھوڑو سے نیا ملک اختیار کر، جو شخص بغیر مایہ کے بازار میں گیا اسکی عمر برباد ہوئی اور بے نیل ومراد والی آیاس دنیا کے بازار کی پونجی یعنی سودا کرنے کا ذریعہ زریعنی دولت ہیں اور خوالی دولت ہیں اور ربعنی دولت ہیں اور دوآ تکھیں رونے والی دولت ہیں اور اواہ میں آہ سے مرادزور کی آہ ہے (کے حافی البحاری) قبال الشاعر اذام اقمت اواہ میں آہ سے مرادزور کی آہ ہے (کے حافی البحاری) قبال الشاعر اذام اقمت

تونے پڑھا ہے تو کھر بھونی ہوئی سری کی طرح جس میں جان نہیں اور مردہ ہو چکی ہے کیونکہ دانت نکال کر ہنستا ہے تو اس وقت اپنے گھر کی روشنی ہوگا اگر شع کی طرح آنسو برسائے گالیعنی روئے گا۔

اے بیبودہ بہنے والے تو نے بہنے کی لذت دیکھی ہے ذرارو نے کی لذت بھی وکھے جوکان قند ہے تمام بہیاں یعنی خوشیاں تورو نے میں پوشیدہ ہیں یعنی جود نیا میں عشق اللی میں روئے گاوہ عاقبت میں بہنے گا ہے سلیم خزا نے ویرانوں میں ڈھونڈ کوئی افسانہ تجھ سے زیادہ بہنے کے قابل نہیں ہے۔ اپنی قبر خراب کے کنارہ پرمت کھڑا ہومراد بیہ ہے کہ خود تیراوجود ہنے کے قابل ہے جسی قبر خراب و ہربادہو چی ہے وہ دوسروں پر کیسے بنی کرسکتا ہے۔ اور جہالت اور شک کی قبر میں داخل ہوئے کب تیک تو یہ بزل و داستان فلک کی ڈھونڈ کے گا اور کب تک اس جہاں کی قبر میں داخل ہوئے کہ تیری عقل اور جان موافق قانون اور قاعدہ کے نہیں رہی تو کیا بہتا ہے اگر اپنے بہنے کی رمز کوتو جانتا تو سینکڑوں گرید ہے اس اپنے بہنے کی رمز کوتو جانتا تو سینکڑوں گرید ہے اس اپنے بہنے کی رمز کوتو جانتا تو سینکڑوں گرید ہے اس اپنے بہنے کو بدتر جانتا بس اے ترک مست یعنی غافل بنسنا چھوڑ دے عمرتو تیری غفلت میں گزرگئی اب چندروز میں زیرز مین ترک مست یعنی غافل بنسنا چھوڑ دے عمرتو تیری غفلت میں گزرگئی اب چندروز میں زیرز مین پست یعنی ذفن ہوجائےگا۔

فَلَمَّارَآيُنَهُ آكُبُولَهُ وَقَطَّعُنَ آيُدِيَهُنَّ وَقُلُنَ حَاشَ لِلَّهِ مَاهَذَابَشَرُاط إِنْ هَذَآلِلَّامَلَک كَرِيُم(پ ١٢ع ٣ ايوسف)

ترجمہ: پھر جب عورتوں نے بوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اسکو بڑا پایااور کا لئے اپنے ہاتھ اور کسے گئیں حاش للہ یہ بشر تو نہیں ہے یہ گرایک معزز فرشتہ پس بعض واجدین کو جو ہوش رہتی ہے وہ بھی اس سے ثابت ، کہ ہاتھ کا خدری ہیں جو محض بیہوشی پر دلیل ہے اور معاملے اللہ الخ مجمی کہدر ہی ہیں جس سے ہوش بھی ثابت ہو۔

> وصل کا لطف تبھی ہے کہ رہیں ہوش بجا دل بھی قبضے میں رہے پہلو میں دلدار بھی ہو

امام فخرالدین رازی رحمة الله علی تفییر کبیر جلداصفی ۲۹ میں رقمطر از بیں که حضرت امام ابوصنیفہ رضی الله عند نماز میں تصاور مکان کی حجیت پر سے سائپ گر ااور سب متفرق ہوکر بھا گے مگر امام والامقام کو اسکی کچھ خبر نہ ہوئی اسکے بعد امام رازی فرماتے ہیں۔

ومن استبعدهذافليقراء قوله تعالى فلماراينه اكبرنه (الح)فان النسوة لماغلب على قلو بهن جمال يوسف عليه السلام وصلت تلك الغلبة الى حيث قطعن ايديهن وماشعرن بذالك فاذا جازهذافي حق البشر فالجوازعند استعلاعظمة الله تعالى على القلب اولى من دخل على ملك مهيب فربماهر به ابواه وبنوه وهوينظر اليهم ولايعرفهم.

> گر باشدلال کارے دیں بدے فخر رازی راز دار دیں بدے لیک چوں من لم یذق لم یدر بود عقل و تخیلات او جیرت فزود

پڑھی جا کیں بیہوش ہوکرگرناان کی علامت اورصفت ہے نماز کی خصوصیت نہیں یختفر ہے کہ بید صفت بجتی بین برگزیدہ لوگوں کی ہے ہیں بعض متعصب فقیروں کا یہ قول غلاء ہوا کہ وجد وحال مبتدی کے لئے ہنتہی کواسکی ضرورت نہیں یہ آیت پاک اس خیال کی صاف تر دیدکررہی ہے قرآن پاک کے معارض تو حدیث کی بچھ حقیقت نہیں کی کا قول کیا وقعت رکھتا ہے کئے لغت غیاث وغیرہ میں 'خو" کے معان از ہالا ب ہائیں افتادن کے ہیں جو بے اختیار گرنے پر ولالت کرتا ہے جیسے 'خوص صعقا" اس آیت اور آیت نمبر المیں خرو استجدااور یخرون للاذقان سجدا میں 'رکھا" کالفظ نہیں کیونکہ وہ لوگ چونکہ بے اختیار گرتے ہیں۔ بخرون للاذقان سجدا میں 'رکھا" کالفظ نہیں کیونکہ وہ لوگ چونکہ بے اختیار گرتے ہیں۔ لبذا تر تیب اول قیام بعدہ رکوع بعدہ بجدہ ان سے ساقط ہوگئی ہیں اگر چہ قیام و بعدہ کے ما بین رکوع ہے گروہ لوگ چونکہ بے اختیار ہیں لہذا رکوع ان نے مکن نہیں ہاں بعض واجد ین جنکو پچھ ہوش ہوتا ہے وہ رکوع کر لیتے ہیں

#### وَالَّهُ هُوَاضَّحَكَ وَأَبُكَى (ب ٢٧ع ٤ النجم)

ترجمہ: اور مید کہ وہ ی ہے ہنا تا اور دلاتا ، اس آیت پاک کی تفییر میں امام نخرالدین رازی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ انسان کی خصوصیت کا سبب اور وجدرو نے اور ہننے میں حکماء میں سے کوئی آج تک بیان نہیں کرسکا اور جب میکی امر کیساتھ معلل نہیں تو ضرور ہے کہ کوئی اسکا موجد ہوا ور وہ اللہ تعالیٰ ہے اور یہی آیت نہ کورکا مقتضاء ہے بخلاف صحت وعلت کے ان کا سبب اختلال مزاج ہے اور مزاج کا حداعتدال ہے نگان ہے۔ حکماء کا یہ خیال فاط ہے کہ ہنے کا سبب قوت تعجب ہوتا ہے گر ہنتا نہیں اس طرح کی دفعہ گئیں بہت دفعہ کئی امور بجیبہ کود کیھر کرچران ومتعجب ہوتا ہے گر ہنتا نہیں اس طرح کئی دفعہ گئیں بخت ہونے کے باو جو دروتا بھی نہیں اور بعض نے جو کہا ہے کہ ہننے کا سبب قوت فرح ہے یہ بھی باطل ہے بعض اوقات انسان بہت خوش ہوتا ہے گر ہنتا نہیں حالانکہ ایک ملکمین کو فرا کوئی منز و ہنا سکتا ہے اور ایک مسرور دفعۃ مفموم ہوسکتا ہے پس رونا ایک راز البی ہاور حالت کہ جس پروار دہو وہ ی بچھ اسکی کیفیت ہے آشنا ہوسکتا ہے پس رونا ایک راز البی ہاور حالت کہ جس پروار دہو وہ ی بچھ اسکی کیفیت ہے آشنا ہوسکتا ہے علماء کا قول ہے کہ ہنسا بھی حالت کہ جس پروار دہو وہ ی بچھ اسکی کیفیت ہے آشنا ہوسکتا ہے حکماء کا قول ہے کہ ہنسا بھی حالت کہ جس پروار دہو وہ ی بچھ اسکی کیفیت ہے آشنا ہوسکتا ہے حکماء کا قول ہے کہ ہنسا بھی

مولاناروم علیدالرحمة کابدارشادکوئی بے کل نہیں امام فخر الدین رازی کا افسوس نہایت حسرت بھرے الفاظ میں وجدوحال ہے محروم رہنے پرتفییر کبیر جلد کے شفے ۲۴۷ میں بایں عبارت موجود ہے۔

انبی خلقت محروماعن هذاالمعنی انبی خلقت محروماعن هذاالمعنی کس قدرافسوس کامقام ہے کہا ہے ایسے جلیل القدر کا احتقاد مین تو وجدوحال سے محروی پرحسرت کھا ئیں اور آ جکل کے ملال فقراء پر محض ضدوحسد کی بنا پراعتراض کریں۔ امام العاشقین رئیس العارفین حضرت مولانا جلال الدین روی رحمة الله علیہ نے ذکورة الصدر مضمون کو یوں ادافر مایا ہے۔

آنزمان چون عقلها در باختند بر رواق عشق یوسف تا ختند عقل شان یکدم ستد ساتی عمر سیر گشتند از خرد باتی عمر اصل صد یوسف جمال ذوالجلال اے کم از زن شو فدائے آنجمال

وَمِمَّنْ هَدَيْنَاوَ اجْتَبَيْنَاء إِذَاتُتُلَّى عَلَيْهِمُ ايْتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّو اسْجَدًا

وَّ بُكِيًّا (پ ٢ ا ع ٤ مريم)

ترجمہ: اوران میں جن کوہم نے ہدایت دی اور پسند کیا جب سنا ہے ان کوآیتیں رحمٰن کی گرتے ہیں سجدے میں اور روتے ہیں، یہ آیت مبار کہ بھی وجد پرصری الدلالت ہے رمضان شریف میں تراوی کی جماعت میں امام اس آیت کو پڑھتا ہو حکما بمعہ مقتد یوں کے بحدہ کرتا ہے گر دوسری صفت رونا ہزاروں میں ایک کوبھی نہیں آتا۔ الفاظ ممن ہدینا او جنبینا ای پردال ہیں کہ یہ نعمت عظمی برگزیدہ لوگوں کا حصہ ہے۔ لفظ ''اذا'' ہے ثابت ہے کہ جب بھی ان پرآیات

رّجمہ:ان میں دوچشے ہیں ستے۔

صاحب تفسیر روح البیان اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابو بکر وراق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرماتے ہیں:

لمن كانت عينافي الدنياتجريان اي من مخافة الله تعالى.

خلاصہ بیہ ہے کہ اس سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے دوآ تکھیں رونے والیال مراد ہیں اور رونااعلیٰ درجہ کا وجد ہے کیونکہ قرآن وحدیث میں اسکے ہے شار فضائل آئے ہیں اور وجد کے لغوی معنیٰ خمگین ہونا ہے جورونے کی علامت ہے اور اصطلاح صوفیہ میں وجد کے معنی وہ حالت ، وہ کیفیت جویا دالہی میں دل پر چھا کرانسان کو بے خود کردے وہ رونے کی صورت میں ہویا حرکت کی غم کی حالت ہو، یا سرور کی ۔

من گرید بخشده درجمی پیوندم پنهال گریم و آشکارا خندم ایدوست گمال میر که من خرسندم آگاه نتی که من نیاز مندم

يَنوُمَ لَا يَسُفَعُ مَال وَلَا بَنُون إِلَّا مَنُ آتَى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيْمِ (پ 1 9 و 1 ع 9 الشعراء) ترجم: جس دن تدكام آوے مال شبيغ عرجوكوئي آيا الله كي ياس لے كردل عليم \_

اس آیت کی تغییر میں حضرت استعیل حقی قدس سرہ العزیز تغییر روح البیان جلد ۱ صفحہ ۲۸۸ میں رقمطراز میں از سیّد الطا کفہ جنید قدس سرہ منقواست کہ سلیم مارگزیدہ بودومارگزیدہ پیوستہ درقاق واضطراب است پس بیان فی کند کہ دل سلیم مدام درمقام جزع وتضرع وزاری از خوف قطعیت یااز شوق وصلہ یعنی سیدالطا کفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللّہ علیہ منقول ہے کہ سلیم سانپ کے ڈے ہوئے کو کہتے ہیں اور جسکوسانپ ڈے وہ بے چینی اور اضطراب میں ہوتا ہے بس میں کہ دل سلیم وہ ہے جو ہمیشہ مقام جزع اور تضرع اور زاری میں ہو

انسان اور حیوان کا مابدالا متیاز نہیں کہ وہ بندر میں پایا جاتا ہے صرف ایک رونا ہے جو حیوان میں نہیں پایا جاتا اور حیوان کا مابدالا متیاز ہے انسان مونے کورونالازی ہے۔ مونے کورونالازی ہے۔

عاشقان الهی کارونا سب سے افضل ہے اور (اضحک و ایکی) کے مصداق ومنطوق پس یمی لوگ ہیں کہ ان میں اجتماع نقیصین ہے یعنی رونا اور خوش ہونا اور بعض واجدین وجد ہے جیسا کہ امام غز الی رحمة الله علیہ نے احیاء وحدیمی میں قسام وجد میں اسکی تصریح کی ہے۔

قال الحافظ رحمة الله تعالى:

خنده و گربیه عشاق زجائے و گرست
می سرایم به بشب و وقت سحری گرئیم
و تَصُحَکُونَ وَ لَا تَبُکُونَ وَ اَنْتُمْ سَمِدُونَ (ب ۲۷ع ۲ النجم)
اور بہتے ہواورروتے نہیں اور تم عافل ہوائی آیت پاک سے ثابت ہوا کہ جن کورونا
نصیب نہیں وہ عافل ہیں ان کوساھدون کہہ کران کی بے دردی کا اظہار فر بایا۔
سیدناومولا ناوم تقدانا حضرت خواج نقش ند، رضی اللہ تعالی عند فر ماتے ہیں

#### (رباعی)

از خون ولم دو چشم رپنم بهتر از عیش و نشاط دل رغم بهتر کیک لحظ حضور دل بدرگاه تو از بادشابئی تمام عالم بهتر فینها عَیْنُنْ تَجُویْنْ(پ۲۷ع۳۱الوحمان) خاموش رہ کے دل کا ٹکلٹا نہیں بخار ا اے عندلیب بول دوہائی خدا کی ہے

ترجمہ: اللہ نے اتاری بہتر بات کتاب کی آپس میں ملتی دھرائی ہوئی، بال کھڑے ہوتے ہیں اس سے کھالوں پر ان لوگوں کے جوڈرتے ہیں اپنے رب سے پھر زم ہوتی ہیں ان کی کھالیں اوران کے دل اللہ کی یاد پر، پہےراہ دینا اللہ کا اس طرح راہ دیتا ہے جسکو جا ہے۔

اس آیت شریفه کی تفسیر ذرا تفصیل طلب ہے کیونکہ مانعین وجد بھی ای کو پیش کرتے بیں جو وجد کوصرف اقشعر ارتک محدود جانتے ہیں نیز کہتے ہیں کدمیاں رونے کے قوہم بھی قائل بیں ان حرکات اور ہے ہوشی پرہم کو اعتراض ہے امام فخر الدین رازی جیسے عالم ظاہر نے بھی وجد پرکوئی اعتراض نہیں کیا اور فرمایا:

وامامايتعلق بالوجد ان من الناس فان كل احداهمايخبرعمابعده من نفسه والذي وجدته من النفس والعقل ماذكرته والله اعلم (تفسير كبيرجلدك صفحه ٢٣٨).

امامرازی کی فدکورہ عبارت اس مفہوم پڑھیک ہے یعنی جس جد تک کی کواپنے نفس ہے وق حاصل ہوتا ہے ای حد تک فردیتا ہے جس حد تک امام صاحب کو حاصل تھا فرمایا کی اصول شخ الاسلام امام غزالی رحمۃ الله تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے (دیکھواحیا العلوم جلد مصفحہ ۲۱) حیث قبال و ھی حالة یدر کھا صاحب اللہ وق بحیث لایشک فیھا۔ یعنی یہا یک حالت ہے جسکو صاحب ذوق ہی جانتا ہے ای طرح کہ اس میں اسکوکی فتم کا شک وز دونہیں ہوتا ہم نے جتنی آیات قرآنیکھی ہیں سب میں وجد کی مختلف حالتیں بیان

خوف جدائی سے یاشوق وصال سے ۔خلاصہ یہ کہ دل سلیم دل بے چین اور بے قرار ہے اور یہ دل سلیم کہاں سے ملتا ہے مولا ناجامی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں۔ چناں دل راکہ شرحش باتو گفتم یو صفش گوہر اسرار سفتم! بجواز پہلوۓ پیر مکمل

که این باشد بدست آوردن دل

وَاذُكُرُ عَبُدَنَا أَيُّوبَ اِذُ نَادَى رَبَّهُ آَيِى مَسَّنِى الشَّيْطُنُ بِنَصْبٍ وَّعَذَابٍ أَرْكُصُ بِرِجُلِكَ عِلْذَامُغُتَسَل بَارِد وَّشَرَاب (ب٢٣ ع١٣ ص)

ترجمہ: اور یاد کر جارے بندے ابوب کو جب پکارا اپنے رب کو کہ مجھ کو لگادی شیطان نے ایذ ااور تکایف لائے است ماراپنے یاؤں سے میدچشمہ لگانہانے کو شینڈا اور پینے کو۔

بعض مفسرین نے ارکض کے معنی یہاں رقص کے لئے ہیں۔امام غزائی احیاء العلوم میں فرماتے:

ہیں کہ وجد کی حرکت اگر غیر موزوں ہوتو اسکوا فنظر اب کہتے ہیں اور موزوں ہوتو تال اور ناچ نام رکھا جاتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کو پہلی قتم کے تو اجد کا حکم ہوا جیسا کہ آیت مذکور سے ظاہر ہے کہ اس وقت آپ کو حد درجہ کا اضطراب تھا سوائے لات مارنے کے بھی چشمہ پیدا ہوسکتا تھا جس طرح کہ حضرت مریم علیہا السلام کے لیے ہوا گر اضطراب کی حالت میں حرکت کرنے سے گونہ تسکین ہوجاتی ہے۔

> ایں قدر گرہم گلویم اے سند شیشہ دل ارشیفی بشکنہ شیشہ دل راچوں نازک دیدہ ام بہر تسکین بس قبا بدریدہ ام

نے اقشعر ارکی حد تک محدود بچھ کروجدے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ ایساد جد سحابہ کرام کوئیں ہوا۔ گھبرائے نہیں:

ہم انشاء اللہ تعالی عنقریب صحابہ کرام بلکہ خود حضور انور فخر دوعالم الله کا وجد ثابت کریں گے،رونا بھی وجد ہے صاحب قصیدہ بردہ مبارک حضرت شیخ الاسلام علامہ شرف اللہ بن بوصیری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

واثبت الوجد خطى عبرة و فنا مثل البحار على خديك والعنم

ا کاعطف شعر ما سبق پر ہے بعنی توعشق سے کس طرح انکار کرسکتا ہے جبکہ احزان قلبیہ اور حالات عشقیہ بعنی وجد تیرے رخساروں پر دونشاں آنسواور لاغری کے مثل گلاب زرد اور درخت عنم کے نمایاں کردیے ہیں اسکی شرح علامہ عمر بن احمد خربوتی رحمة الله علیہ فرماتے ہیں۔

(الوجد)الاحزان القلبيه والحالات العشقية واسناده اليه مجازي لانه سبب لهانحواهلك المرض.

یعنی وجداحزال قلبیداورحالات عشقیدکانام ہاوراسکی اسناداسکی طرف مجازی ہے اس لئے کہ وہ اسکا سبب ہے جیسے ہلاک کیامرض نے حالا نکہ مرض در حقیقت ہالک نہیں ہے پس جب وجداحزان قلبیداورحالات عشقید کانام ہواتو پی مختلف ہیں خواہ کی صورت میں ہول۔شرح شخ زادہ علیدالرحمة اور دیگر شروح قصیدہ بردہ مبارک میں ای طرح ہے آئینہ مبارک میں لفظ اقتصر ارتقع برہ کامعنی تغییر روح البیان میں اسطرح لکھا ہے:

یقال اقشعر جلدہ احد ته قشعریرہ ای رعدۃ کمافی القاموس تو بحوالہ قاموں قشعرین نے جواس قاموں قشعرین نے جواس آیت کے ذیل میں قول حضرت قادہ وغیرہ کا لکھا ہے جسکا ماحاصل بیرے کہ اللہ تعالی نے اپنے

ہوتی ہیں ہم ان آیات کو پیش کرنے میں منفر دنہیں محققین صوفیہ اس موضوع پران کو پیش کرتے چھا آئے ہیں۔ چمل تعریف وجد کی امام غزالی علیہ الرحمة فرماتے ہیں۔

وكل مايوجدعقيب السماع لسبب السماع في النفس فهووجدو لطمانينه والاقشعراروالخشية ولين القلب كل ذلك وجدنالوجل والخشوع وجد من قبيل الاحوال.

اور یکی ندکورہ صفات آیات ندکورہ میں مونین کاملین کی بیان ہوئی ہیں جوصاحب
وجد ہیں ہم کہتے ہیں جب بقول محققین صوفیہ ہراس حالت کانام وجد جوساع اور ذکر اللہ سفنے
کے بعد سامع کے دل میں پیدا ہواتو پھروہ جو بھی ہوجس صورت میں اسکاظہور ہوسب کانام وجد
ہوارکسی کوئق اعتراض کانہیں پس رونا چلانا ہے ہوش ہوکر گرنا، ترزینا، طمانیت اقشعر ار، خشیت،
خشوع نرم دل، وجل خرق ثیات وغیرہ سب وجد ہے اس میں قاعدہ تغلیب جاری ہے مطول
میں ہے۔

والتغليب يجرى في فنون كثيرة منه تغليب الذكورعلى الاناث ومنه الوان ونحوه ،الح .

یعنی جس طرح والدین کوابوین اور شمس وقمر کوقمرین اور زیدو عمر کوهمرین اور حسین کستے ہیں ای طرح میسب اقسام مذکورہ بالا وجد میں داخل ہیں قاعدہ تغلیب سے انکار نہیں ہوسکتا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے: اقیہ صو السصلو فق و اتو االز کو قاس بین اگر چہ خطاب مردول گر بقاعدہ فدکورہ عور توں کو بھی شامل ۔ اس قاعدہ کا مطلب سے ہے کہ اہل عرب ایک جنس کو دوسری جنس میں داخل کرد ہے ہیں اور دوسری جنس کے الفاظ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں رکھتے ہم اس پرایک مثال اور قرآن مجید سے پیش کرتے ہیں۔

ختم الله على قلوبهم الخ\_

میں بھی عورتیں بقاعدہ تغلیب داخل ہیں سخت لغزش کھائی ہے ان علاء نے جنہوں

دست می دید و کشف توحید و مکاشفه معائنه ورمرایا صورعالم بظهوری آید یعنی احوال ومواجید جواسباب غیرشرع برمترتب ہوں استدراج کی فتم سے ہیں کداہل استدراج کو بھی احوال اور اذواق حاصل ہوتے ہیں اور کشف توحید اور مکاشف معائند صور عالم کے مرایا میں ظاہر ہوتے ہیں بیامرسلمہ ہے کہ غیرشرع فقیروں کی مجلسوں میں قوالوں کے آگے جوحال پڑے ہیں وہ یا تو ريا كارى باورمخض اپنى برائى ياازقتم استدراج بين جنكى تجه حقيقت نبين اورحضرت ابن عمرضى الله تعالی عنه کا قول ان الشبیط ان ید خل فسی جوف احدهم انہیں کے بارے میں ہے ورنہ یہ بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام اولیاء عظام کی تفسیق ہوگی جنکا وجد بے ہوشی وغیرہ سب حرکات عنقریب ثابت کریں گے اور حضرت مجد دصاحب سر ہندی رحمة الله علیه پرید کھلا افتراء ے کہ حضرت نے وجد کو ابتدائی منزل فرمایا ہے۔ویکھو کتوبات شریف جلد اوّل از ٣٦٧ تا ٣٧٢ مكتوب رويت وشهاد وپنجم ہم اس جگہ چندا قتباسات حضرت كے قتل كرتے ہيں كه آپ وجد محیج کے قائل ہیں اورمنتہوں کو بھی وجد ضروری فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں بلکہ باوجود دوام وصل از برائے ترقی منازل وصول است ازیں قبیل است ساع ووجد منتہیاں وواصلال آرے بعد از فناو بقالیثال راہر چند جذبہ عطا فر مائند کیکن چوں برودت قوت داروجذبہ تنہا در مخصیل تر قیات منازل عروج کفائت ٹی کندمختاج بساع می گروند بلکہ چندسطور کے فاصلے پر فرماتے ہیں کہ مبتدی راساع ووجد مصراست ومنافی عروج پھر بفاصلہ چند سطور ارشاد ہے ساع ورقص مر چندنسبت بعض منتهیان زور كاراست مكتوب شريف طويل بالبذا چندفقرات ككه ك جن سے ثابت ہے کہ جماعت منتہوں کو بھی وجد در کار ہے بلکہ مبتدی کومنز ہے۔اب ہم ثابت کرتے ہیں کہ حضورانو را اللہ کے زمانہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو وجد ورقص موااور صحابہ کرام میں ہے کسی کا اس پرانکار ثابت نہیں اگر چہ ہرامراختر ای بھی کہ جسکے استحسان پر اجتماع واتفاق الملسنت بويحكم صاراه المسلمون حسنافهو عندالله حسن يحسن باورجمكم حدیث من سنت هنهٔ کمتلزم جزائے خیر ومصداق عمل صالح ہے مگر ہم چاہتے ہیں کہ تعلی

اولیاء کی صفت اقشعر ارفر مائی ہے ند ذہاب عقل اور نبطشی وغیرہ سوار کا جواب محققین صوفیہ نے بوجہ احسن دیا ہے منجملہ ہم حضرت علامہ اسلعیل حقی کا جواب تفسیر روح البیان جلد ۸ صفحہ ۱۰۱،۱۰۰ نیقل کرتے ہیں۔علامہ ندکور مخالفین کے قول نقل کرنے کے بعدر قبطراز ہیں۔

یعنی پیسب قدح جرح اہل ریااوراہل دعویٰ کے حق میں ہے جس شخص پر حال غالب ہواوروہ اپنے امر میں سچا ہو جھوٹا نہ ہووہ مثل مجنون کے ہے کہ جس پر سے قلم ساقط ہے لیں وہ جو حرکت بھی کرے اس میں معذور ہے اور حضرت شخ شہاب الدین سہروردی قدس سرہ العزیز عوارف المعارف شریف میں دلائل مخالفین کوقل کر کے فرماتے ہیں۔

ليسس هذاالقول منهم انكاراعلى الاطلاق اذايتفق ذلك بعض الصادقين ولكن للتمضع المتوهم في حق الاكثرين.

(عوارف المعارف حاشية الاحياء جلد ٢صفحه ٢١٩)

یعنی حضرت قمادہ عبداللہ بن عمر حضرت اساء اور ابن سیرین عبداللہ بن عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اقوال سے جووجہ مروجہ صوفیا کی مخالفت پائی جاتی ہے بیا نکار وجد سے ان کامطلق انکار نبیں جبکہ بعض صادقین کو بھی اس کا اتفاق ہوا بیا قوال ان بزرگوں کے مکار اور ریا کار حالیوں کے انکار اور رومیں ہیں۔ ای طرح فر مایا علامہ عبدالغنی نابلسی نے الیضاح الدلالات صفحہ المیں۔

واعلم ان الكلام فيهم لافي غيرهم من الصوفية الصادقين اهل الوجدالصحيح والذوق الرجيح.

یعنی اہل حق صوفیہ کے وجد سی اور ذوق رجیج میں کلام نہیں بلکہ جہاں رووار دہوا ہے مکار ملحد متصونہ کار دہم محبوب سبحانی امام ربانی حضرت مجد دالف ثانی قدس سرہ اللہ تعالیٰ سرہ العزیز مکتوبات شریف جلداوّل صفحہ ۲۲۳ میں ارقام فرماتے ہیں احوال ومواجید کہ براسباب نامشر وعد مترتب شوندزز دفقیراز قبیل استدراجات است چداہل استدراج انیز احوال واذواق الجطاور جب حضرت زيد عفر مايا انت الحوناو مو لانافحجل زيدور احجل جعفر تو وہ حضرت جعفرے بھی زیادہ اچھلے اور یہ بھی گز را کہ جل رقص کو کہتے ہیں۔اور وجد میں کپڑے پھاڑ نا اگرریا سے ہے تو حرام ہے اگر وجد سچا ہے اور مضطر ہے تو اس پر کوئی ملامت نہیں اور اگر کہو كه بعض واجدين جب و يكهت بين سنت بين بهجانت بين تو پهرمضطرنبين موسكته تواسكا جواب امام عالی مقام دیتے ہیں کدان کا دیکھنا، سنتا بظاہر ہوش میں نظر آناان کے اضطرار کے منافی شہیں مریض بھی دیکھتاسنتا پہچانتا ہے مگر آہ کرنے پرمجبور ہے بس پیضروری نہیں کہ جن کا افعال حاصل ہونا ارادہ ہے ہوانسان اسکے ترک پر قادر ہوجیسے سانس لینا ارادہ ہے مگر انسان اسکورو کئے پر قادر نہیں اس یمی حال چیخے اور کیڑے کھاڑنے کا ہے اگر سوال ہو کہ صحابہ کرام کوتو قرآن پاک سننے پر وجد ہواا ورصوفی لوگول کوعشقنیا شعار پر وجد ہوتا ہے تو جواب بدہ برکہ تحام کواشعار يربهي وجد مواع اورعشقيه اشعار جوخدااوررسول كعشق ميس بره عدجا كين ، برهي جائز مين ہم کتے ہیں کہ صوفیاء کرام نے قرآن پاک کوبھی سنا اور وجد ہوا باقی رہا کششعر خوانی پر حلقہ مثائخ كارواج مونا سواسكي وجوبات مين جوامام غزالي رحمة الله عليه في كيميائ سعادت اور احیاءالعلوم میں لکھے ہیں مخضرید کر آن پاک کی سب آیات مناسب حال عشاق کے نہیں ہیں مثلاً قوله تعالى : يوصيكم الله في او لاد كم الخوغيره آيات عاشقول كيثوق كوكي ابھاریں گی بیغنی جن آیات میں احکام میراث، طلاق، حدود، وغیرہ کاذکر ہےوہ مناسب حال عشاق كنبين اوركيفيت قلب كوه چيز محرك بوعكتى ب جواسك مناسب حال بوحضرت ابالحن تۇرى رحمة اللەعلىيىغلاءكى جماعت ميں نشست فرما تتھے باقى مسائل پرغلمى گفتگو ہوتى رہى پھر آپ نے چنداشعار پڑھے فسماباقی احد من القوم الاقام و تو اجد لین کوئی باتی ندر بااورسب کھڑے ہو گئے اور سب کو وجد ہواا سکی بھی یہی وجھی نیز ہر عاشق کواختیار ہے کہ کوئی شعر س کروہ اس كامضمون الني الني حال كے مطابق و هال لے اگر قرآن ياك كي كسي آيت كامضمون الني حال كے مطابق اپني رائے سے و هال لے گاتو بحكم حديث شريف موردعذاب مو گا اُركوئي شعر دلائل سے ججت تمام کریں اور ثابت کریں کہ وجد وحال کا حلقہ صوفیہ کا اختر اع نہیں بلکہ اسکا ثبوت نصوص آیات قطعیہ وا حادیث صححہ واقوال صریحہ میں موجود ہے۔

## حضورا نويطي اورصحابه كرام كاوجد

امام غزالی رحمة الله عليه حديث فل فرماتے ميں:

وفى روايته انه عليه السلام قراء هذه الاية اوقرى عنده ان لدينا اتكالا انكالا وجحيماوطماماً ذاغصةً وعذاباً اليمافصعق (ابن عدى في الكامل والبيهقي في الشعب من طريقه.)

لیعنی آنخضرت الله نے آیت ان الله بینا الخ پڑھی یا آپ کے سامنے کسی نے پڑھی تو آپ سن کر بیہوش ہو گئے اس مقام پرامام غزالی رحمۃ الله علیه صحابہ کرام اور تابعین کے وجد کے متعلق فرماتے ہیں۔

وامامانقل من الوجدباالقرآن عن الصحابة رضى الله عنهم والتابعين فكثير فسنهم من صعق ومنهم من بكي ومنهم غشى عليه ومنهم من مات في غشية.

یعنی ایپر جونقل ہے صحابہ وتا بعین کرام کے وجد سے قرآن پاک کے ساتھ سووہ بہت ہیں۔ بعض ان میں سے ہے ہوئی ہوئے اور بعض روئے بعض پرغثی ہوئی اور بعض ان میں اپنی غثی میں مرہی گئے اس سے آگے گئی واقعات امام عالی مقام نے لکھے جن سے ثابت کیا ہے کہ صحابہ کرام اور تا بعین کو وجد ہوئے ہختے راہم چندواقعات نقل کرتے ہیں جب حضورا نو ملاقے نے مواعلی مشکل کشا ہے فر مایا (انت صنبی وانا صنک فحجل علی رضی اللہ عنه ) تو مطرت علی کرم اللہ وجہد نے رقص کیا اور اچھے اور جب آپ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے فر مایا اشبہ سے خلقی و خلقی فحجل ور احجل علی ۔ تو وہ مولاعلی سے بھی زیادہ سے فر مایا اشبہ سے خلقی و خلقی فحجل ور احجل علی ۔ تو وہ مولاعلی سے بھی زیادہ

پندند ہو یا عاشق کے حال کے مطابق نہ ہوتو سامع کہرسکتا ہے کہ بینہ پڑھودوسرا پڑھواگر قرآن اللے کی کسی آیت کی نبیت ایسا کے گاتو کا فر ہوجائے گا۔ پس بید ہیں وجو ہات جن کی بنا پرصوفیا کرام نے اشعار خوانی کو اپنے حلقہ ہیں رواج دیا ہے ہاں یہ بھی یا در ہے کہ جو وجد ہیں کامل ہیں وہ قرآن پاک کی جس آیت کو بھی سنیں وجد ہوگا بلکہ جولذت ان کوقرآن پاک سننے سے حاصل ہوگی اشعار سے نہ ہوگی اور ہمار الے سیدنا ومولا نا ومرشد نا حضرت خواجہ سیّد میر جان کا بلی فنا فی الرسول رحمة اللہ علیہ کے فلاموں کی کیفیت تو محتاج بیان نہیں کہ ہم اللہ سے لے کر والناس تک ہرمقام پر کیفیت ہوتی ہے اور کیوں نہ ہوکہ حضرت شہنشاہ نقشبندرضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ طویقا اقبو ب المطرق کے ہمارا طریق سب طریقون سے افضل ہے اور فر مایا ہیں نے اللہ تعالی سے وہ طریق طلب کیا ہے جوموصول ہے اور میری دعا قبول ہو چکی۔ بہت السنیہ عربی شخ محمہ بن عبد اللہ الخانی الخالدی صفحہ کے۔

یمی وجہ ہے کہ اس طریق کا مبتدی اور دوسرول کا منتہی برابر ہیں اور پیر صنور ملاقے ہی کے غلاموں کی شان ہے۔

> فیضے کہ جامی ازدو سے پیانہ کہ یافت مشکل کہ شخ شہر بیابر بہ صد چاہ

واجدین کے وجد بھی ان کے مدارج کے مطابق ہوتے ہیں طبقہ زباد کے خلاف ان کے مدارج کی ترقی صرف صحبت شخ اور وجد میں مخصر ہے آمدم برسر مطلب، جب ثابت ہو چکا کہ شعر خوانی منع نہیں تواب ہم نے بیٹا بت کرنا ہے کہ اشعار عشقیہ جن میں ذکر زلف ورخ خط و خال کا مووہ بھی عاشقان اللی کے لئے سنے جائز ہیں امام غزالی احیاء العلوم جلد اصفحہ 1773 پر لکھتے ہیں۔المصحب ان الا یت تحرم نظمہ و انشادہ بلحن و غیر لحن یعنی اور سیح بیہ کہ ایسان کا پڑھنا حرام نہیں جبکہ ان کے ڈھالنے کا محل حرام نہ مواور عاشقان اللی تو ہر بات کو خدا کے رسول اور عشق کی طرف ہی ڈھالیں گے بلکہ کسی ، بلکہ کسی معثوق مجازی خواہ تو ہر بات کو خدا کے رسول اور عشق کی طرف ہی ڈھالیں گے بلکہ کسی ، بلکہ کسی معثوق مجازی خواہ

وه از قتم حلال بى كيول نه بواسكى طرف و هالنا بهى ان كنز ديك غيريت ب جوند ب عشاق على غايت درجه كاجرم ب غوث التقلين حضرت شيخ عبدالقادر جيلانى رضى الله تعالى عنه غنية الطالبين ٢٣ مطبوعة ولكثور على ارشاد فرمات بيل و لاب اس ب انشاد الشعر و القصائد فيها المنحالية من اسخف و الهجاء للمسلمين و الاولى صيانتها الاان يكون من الزهديات المرققات المشوقات المبكيات فيجوز الاكثار منها.

ترجمه: اگر خالی مجدین قصیدے اور اشعار جو آرائش اور بے ہودگی اور جومسلمانوں سے یاک ہوں بڑھے جائیں تو کوئی حرج اور ممانعت نہیں ہاوراولی اسکی حفاظت ہی ہے مگرا ہے عقیدے اوراشعار جن سے ترک و نیا کا خیال اور دل میں سوز وگداز وگریہزاری پیدا ہواور محبت وعشق اللی کی طرف مأكل كريں كثرت سے يرهنا جا ہے حضرت شيخ شهاب الدين سبروردى قدى الدره العزير عوارف من فرمات بي دخل رجل على رسول الله مالية وعنده قوم يقرون القرآن وقوم ينشدون الشعر، يعنى ايك مخض اتخضرت الله كالجلس من آيا اورآپ کے پاس کھلوگ قرآن پاک پڑھرے تھاور کھلوگ شعر پڑھرے تھاس سے ثابت ہوا کہ حضور کی مجلس میں قرآن خوانی بھی ہوتی تھی اور شعر خوانی بھی ،اور بداعتراض کہ امروار کول سے اشعار سننانہ جا ہے کہ و محل شہوت ہیں ایک بے بنیاد اعتراض ہے ورند تمام عربی مدارس سے بریش طلباء کو نکال ویناجا ہے۔ اور جب تک ان کے چہروں پرریش نه فکلے عورتوں کی طرح بردہ کا فتویٰ دے دینا جاہے کہ گھروں میں رہیں یا برقعداوڑھ کر تکلیں توجب شریعت نے ان کو پردہ کا حکم نہیں دیا تو ای سے فرق ظاہر ہے یااس جگدا حتیاط ہے جہال فتنہ کا خوف ہواور جہال فتنه کا خوف نہیں وہاں عورتوں ہے راگ سننا بھی محققین خصوصاً امام غزالی رحمة الله عليه نے جائز لکھا ہے (ویکھوا حیاء العلوم شخبہ ٢٣٧ جلدم)۔

ابامروان القاضى ولم جواريسمعن الناس التلحين قداعدهن للصوفية قال وكان لعطاء جاريتان يلمتان. المحت بين والبليد المجامد القاسى القلب المحروم عن لذت السماع يتعجب من التذاذ المستمع ووجده واضطراب حاله وتغير لونه.

یعنی اور غبی الطبع سنگدل جولذت ساع سے محروم بے عاشق کے التذ اذاور وجد اضطراب حال اورتغيررنگ تعجب كرتائ كاسكوكيا ، وكيا ؟ تعجب البهيمة من لذة اللوز ينج جيے حيوان لوزيند كى لذت تعجب كرتا بزياده رتجب اغياركواس امر يرموتا ب کدو کھتے سنتے کیڑاسنجالتے ہیں اور پھر بدر کات بھی کئے جاتے ہیں بدوسوسداعلمی یاجہالت کی وجدے ہے جرکا جواب چندمرتبار رچکا احیاء العلوم صفحہ ۲۵ میں لکھا ہے کہ جب حضرت ذوالنون مصری رحمة الله عليه بغداد ميں داخل موئے توايک گروه صوفيا كرام كا آپ كے پاس جمع ہواجن کے ساتھ قوال تھا حضرت ذوالنون سے اجازت جا بی تو قوال نے کچھ شعر پڑھے فیق ام دوالسون وسقط على وجهه توحفرت ذوالنون المصاورمنك بلكرے آپكود كيوكر ایک او مخص کھڑ اہو گیالیکن وہ مرائی ریا کارتھا تو آپ نے عین وجد میں اسکوکہا (الذی میراک حین تقوم) تووہ خص بیٹھ گیا یعنی آپ نے فراست قلبیہ سے معلوم کر کے اس کومتنبہ کیا اوروہ میٹھ گیا عین وجد کی حالت میں آپ کا اسکومتغبہ کرنا کیااس پردلیل نہیں کہ بعض واجدین کو ہوش رئتی ہے امام غزالی رحمة الله عليه احياء العلوم صفحه ٢٦٥ عبلد ٢ ميں رقمطر از بين كه متواجدا كر كھڑانه مواورآ وازبلتدندكر يويادب وكو ولكن ان رقص وتباكى فهومباح اذالم يقصد به المرآت لان التباكي استجلات الحزن والرقص سبب في تحريك السوود يعنى وليكن الرقص كرے اور رونى صورت بنائے تومباح بجب اس كيماتھ ریا کاری کا قصد ند ہواس لئے کدرونی صورت بناناحزن پیدا کرتا ہے اور قص سبب ہے تر یک سرور میں بعنی تھوڑی تا ثیر ہواور پھر رقص شروع کردے تو تا ثیر کامحرک ہوگا کی اس عبارت ہے بھی واجدین کو ہوش ہونا ثابت ہوا، ہال نماز میں متواجد کے لیے کوئی حرکت کرنا مکروہ ہے مگر واجدین کے لئے جائز جیسا کہ غدیة الطالبین شریف صفحہ ۲۳ پرحضور غوث اعظم محبوب سجانی سید

یعنی قاضی ابومروان نے چندلونڈیاں صوفیوں کوراگ سنانے کیلئے رکھی ہو کی تھیں اس طرح عطار رحمة الله عليہ نے اس سے ثابت كيا كه اگر فتنه كاخوف نه ہوتو سننا جائز ہے ورند حرام۔ ترندی شریف جلد اصفحه ۵ ۲۵ میں بروایت حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سے مروی ے کہ آنخضرت اللہ بیٹے ہوئے تھے کہ ہم نے ایک شوراور لڑکوں کی آواز سی اس رسول التعليقة كور يهو كي فاذا حبشية تزمن توديكهاا يك جشي ورت رقص كرتى ب جرآب في حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کو بلایا اوروہ قص دکھایا اس سے اوپر کی حدیث ہے کہ حضور انو طالع کی جنگ ےوالیس آئے تو آپ کے پاس ایک لونڈی آئی اور عرض کیا انسی نذرت ان ردك الله سالما ان اضرب بين يديك والغنى فقال لهارسول الله الناسخة ان كنت نذرت فاصوبى الخيار ول التعطية مين في نذر ماني تفي كرّ الله تعالى آب كوسلامتي ے واپس لائے تو آپ کے آگے دف بجاؤں گی ۔ پس اسکورسول التھا ہے نے فرمایا اگر تونے نذر مانی ہے تو وف بجاعبدالحق محدث و ہلوی رحمة الله عليه نے لحات ميں لکھا ہے كماس حديث ہے دف کا بجانا مباح معلوم ہوتا ہے خصوصاً ایسے وقت میں مستحب اور یہ بھی اس سے ثابت ہوا كة ورتول براك سننا بهي مباح موابشر طيكه فتذكا خوف منه مواور المخضرت الله في شيطان كا اطلاق ان پراس لیے کیا کہ وہ صورت لہواوراعب کی تھی اگریدرقص حرام ہوتا تو نہ خود حضو مالیکھ اسكود يكحت ندحضرت عائشرضي اللدتعالى عنها كودكهات كدافي اللمعات توبيرقص جائز موا توصوفیاءکرام کارقص کیوں جائز نہ ہوجس میں دنیاو مافیہا سے عشاق بے تعلق ہوجاتے ہیں اور و ہاں کوئی صورت بھی لہواورلعب کی نہیں کہ واجدین کی زبان پرسوائے نعرہ ہائے ہوتت ، کے اور کچھ ہوتا ہی نہیں اوراسکی کیفیت کچھو ہی لوگ بچھتے ہیں جن پروہ حالت طاری ہوتی ہے کے ۔ قال عمروبين عشمان المكي لايقع على كيفية الوجدعبارة لإنه سرالله عند عبساده المسومنيس السموقنين يعنى وجدكى كيفيت كوكوئى عبارت ادانبيس كرعتى كدوه ايمان دارالیقین والوں کی عبادت کے وقت کا ایک جمید ہے ای لئے پیخ الاسلام امام غز الی رحمة الله علیه

چوں دل بہ مہر نگارے زیستہ اے ماہ ترازحالت عشاق بے نواچہ خبر

احياءالعلوم جلداص في ١٣٨٨ مي إنساالصلولة تمكن وتواضع وتضرع وتساوه وتسنادم سوائ اسكنبيس كفهازتمكن اورتواضع اورتفرج اورآه مارنااور كناه سادم مونى كانام ٢ وقال مالي الإستظر الله الى صلوة الا يحضر الرجل فيهاقلبه مع بمدنمه وكمان ابسراهيم الخليل اذاقام الى الصلواة يسمع وجيب قلبه على ميلين وكان سعيدالتنوخي اذا صلى لم تنقطع الدموع من خديد. يعنى فرمايا آتخضرت علی کے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کودیکھتا بھی نہیں جس میں انسان کادل اسکے بدن کے ساتھ حاضر نہ ہواور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نماز میں کھڑے ہوئے تو آپ کے قلب کے تڑ ہے کی آواز دوميل تكسى جاتى اورحصرت سعيد تنوخي رحمة الله عليه جب نماز براهة آليكي آنسوتمام نماز میں رخساروں سے منقطع نہ ہوتے چونکہ روناام اختیاری نہیں ہے جس قدر بھی زور سے روئے یا آه و بکا کر کے ، نماز میں کچھ خلل نہیں آتا بخاری شریف صفحہ ۸۹ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها \_روايت إن رسول الله عليه قال في موضه مرو اابابكر يصلى بالناس قالت عائشه قلت له ان ابابكر اذاقام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمرعمو يصلى بالناس فقال مرواابابكر فليصل بالناس لين يحقيق آنخضرت علی این مرض الموت میں فرمایا کدابو بحرکوکہو کہ لوگوں کونماز پڑھائے حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے آپ کو کہا کہ تحقیق ابو برجب کھڑے ہوں گے آپ کے مقام میں بسبب رونے کے لوگوں کو نہ سناسکیں گے لیں امر کریں آپ، حضرت عمر کو کہ لوگوں کو نماز پڑھا نیں لیں آپ نے فرمایا ابو بکر کوکہو کہ لوگوں کونماز پڑھائے اقول اگرنماز میں رونامفسد نماز ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها فرماتیں کہ ابو بکررضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کی نماز کورونے سے فاسد یاخراب كريں م بكد فرمايا كداوكوں كو قراءت ندسنا عيس م بخارى شريف كا اى صحديين دوسرى

عبدالقادر جیلانی رحمة الله علیه كاارشاد بادر بيعبارت اس موضوع كے ليے فيصله كن ب يكره الصغيروالتصفيق وفرقعة الاصابع في الصلواة ويكره تخريق الثياب في حق المتواجد عندالسماع والايعارض في ذلك الواجد. يعني انسان كوما تدمرغ کے آواز کرنااور تالی بچانا اور نماز میں انگلیاں چھٹیا نااور کیڑے پھاڑ نااس محفن کا جو بناوٹ سے وجديس آتا بي مروه إوروه مخفى كجسكوواقعي حال آتا بدرست بو يكفيح حضرت بيران پیر چنی تالی کیڑے پیاڑ نا آواز نکالناوا جد کونماز میں بھی جائز قرار دیتے ہیں صفحہ ۲۰ میں حضرت بلال رضى الله تعالى عنه كاواقعه ارقام فرمات بي كه جب شام ع حضرت بلال رضى الله تعالى عنه واليل مدينه منوره تشريف لائے تو مجد نبوي الله ميں كھڑے ہوكر آذان پڑھى جب كلمه اشهدان محمدارسول الله يريني فلم يقدرعليه فسقط مغشياعليه حياللنبي. منيلة وشوقااليه واشتدعندذلك بكاوء ااهل المدينة من المهاجرين والانصارحتي خرجت العواتق من خدورهن شوقاالي النبي النبي العلية العني جبآب اس كلمه يرينيج توشدت رج والم كى وجدس قادر ندموسكے اور بدسبب قلق واشتياق اور ودر وفراق المخضرت علي كاليد كا بوش موكر كريا اوراس وقت مدينه منوره مي ايك بنامه عظيم آه و بکا کا مہاجرین وانصار نے بلند کیا یہاں تک کہ جوان عورتیں شوق دیدار نی تعلیقے میں بردول ے باہرنگل پڑیں۔اس عظیم الشان واقعہ ہے خشک زاہد صوفیوں کا وعویٰ باطل ہوا کہ ہم ضبط كريحة بين اوروجد كوضبط كرنا جابيك اورمبتدى ضبطنبين كريحة بتايئ حضرت بلال اورتمام مهاجرين وانصارجن ميں اجله صحابہ کرام بھی تھے پیسب مبتدی تھے کہ ضبط نہ کر سکے صحابہ کیسے جذبہ عشق ع متحل ہو سکتے تھے جبکہ موی علیہ السلام خدا کے نبی اس کیفیت کے متحمل ندہوئے زاہد خشک

> تو نازنین جهانی و ناز پرور ده تراز سوزورول و نیاز ماچه خبر

صدیت بعن عبدالله بن شدادسمعت نشیج عمروانا فی اخرالصفوف یقراء
انسمااشکوابشی وحزنی الی الله عبدالله بن شدادفر باتے بین نی بین نے آوازروئے
حفرت عمر کی اور میں سب سے آخری صف میں تھا پڑھتے تھے آیت انسمااشکوابشی وحزنی
الی الله عاشیہ بخاری شریف میں بے فشیعج علی وزن کریم هوصوت الباکی
اذاعض بالبکاء فی حلقه کی رق کے معنی اس قدرزور سے روئے کہوئے کروئے
روئے گا گھٹ جائے۔

جوش گریہ ہے بیآ کھیں ابرنیساں ہوگئیں اب میری ہے تابیاں مشہور دورال ہوگئیں

تفیر یقوب چرخی رحمة الله علیه صفحه اروح البیان جلداصفیه ۲۰ میں ہے شخ سفیان اوری رحمة الله علیه درنماز شام امامت مے کردچوں (ایساک نسعیدو ایاک نستعین )گفت بیبوش شده افزاد، یعنی حضرت سفیان توری رحمة الله علیه نماز شام کی امامت کررہے تھے جب ایاک نعبد کہاتو ہو ہوگر کر بڑے۔

در نماز م خم ابردے توچوں یاد آمد حالت رفت کہ محراب بغریاد آمد

نی کریم اللہ فی استان نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دولت خانہ میں نماز پڑھی جب وضوکر کے قیام بیں ہوئے فیسکیٰ حتی سالت دموعہ علی صدرہ ثم رکع فیسکیٰ شم سجد فیسکیٰ ثم رفع راسه فیسکیٰ فلم یول کذالک یبسکی. لیمی آپروٹ یہاں تک کہ آپ کے آنسوآپ کے سینہ پر بہتے گئے پھررکوع کیا اور پھر مجدہ کیااور روئے پھر اپناسراٹھایا اور روئے پھرای طرح روئے رہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا:

مايبكيك ؟وقدغفرالله لك ماتقدم من ذنبك وماتا حر، قال

افلااکون عبداشکورا یعنی آپ یول روتے ہیں؟ حالانکداللہ تعالی نے آپ کے طفیل آپ کے الگوں کے اور آپ کے پچھلوں کے گناہ معاف فرماد ہے ہیں، تو فرمایا، کیا میں نہ بنول عبر شکر گزار؟ اس سے ثابت ہوا کہ شکر کارونا خوتی اور سرور کارونا ہے۔ امام غزالی بیصد بی نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ہدایدل علی ان الب کاء ینبغی ان لا ینقطع ابدایعتی بید دلالت کرتا ہے اس پر کدلائق ہے کہ رونا بھی منقطع نہ ہونا چاہے۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ رونا بیدائی منزل ہر گزنہیں امام صاحب فرماتے ہیں کدایک ولی کا ایک پھر پر گزر ہوا جورو رہا تھا اس ولی کو تجب ہوا ہو چھنے پر پھر نے کہا کہ جب سے میں نے آیت وقود ہالناس و السح جارة سی ہونو چھنا اللہ عدت کے بعد اس پھر کوریکھا کہ رور ہا ہول کے اس پھر کواگ گ روتا ہے؟ تو پھر اس ولی نے ایک مدت کے بعد اس پھر کوریکھا کہ رور ہا ہے ہو چھا اب کیوں روتا ہے؟ تو پھر نے جواب دیا، ذالک بکاء المحوف و ہذا بکاء الشکر و السرور لیمن و وہ رونا خوف کا تھا اب شکر اور سرور کارونا ہے۔ (احیاء العلوم)۔

پس ثابت ہوا کہ عاشقان البی کاروناخوثی اور سرور کا ہے اور وہ منتمی ہیں نہ مبتدی احیاء العلوم میں ہے حضرت مسلم بن بیار جب نماز کا ارادہ کرتے تو اپنے گھر والوں سے فرماتے تصحد فو اانتم فانی لست اسمع کم تم با تیں کرو، میں تبہاری با تیں نہیں سنتا یعنی میری نماز میں کچے حرج نہیں عوارف المعارف میں ہے حضرت عائشہ ضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں ان رسول الله منافظ کی کان یسمع من صدرہ ازیز کازیز المعرجل حتیٰ کان یسمع فی بعض سکک المدینه لیعنی تحقیق رسول الله منافظ کی تھی تی جاتی آواز رونے کی آپ کے بینے ہے مثل آواز دیگ کی مدینہ منورہ کے بعض بازاروں میں ایک نی کو اللہ تعالی نے وی فرمائی اذاد خلت الصلواۃ فهب لی من قلبک المخشوع ومن یدیک المخضوع فرمائی اذاد خلت المدوع فانی قریب لیعنی جب تو نماز میں وائل ہوتو ہر کرواسط میر ومن عین کی المدموع فانی قریب لیعنی جب تو نماز میں وائل ہوتو ہر کرواسط میر سے دل ہے دئوع اور بدن سے خضوع اور آنکھوں سے آنسو، پس تحقیق میں تیرے قریب اپنے دل ہے دئوع اور بدن سے خضوع اور آنکھوں سے آنسو، پس تحقیق میں تیرے قریب

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

وجدائی عشق کی چنگاری ہے جوسیّد عالم بیار ہے آ قاطیفیہ کی توجہ ہے روش ہوتی ہے یا کاملین اولیاء کرام کی نظر ہے، جس پران کی نظر پڑ جائے اسکے سینے ہے عشق کی ایسی شعاعیں تکلی ہیں دیکھنے والے کی بھی امید کی کرن روش ہوجاتی ہے بیار ہے آ قاطیفیہ کے عشق میں وہ بی تر پائے ہے ۔ فقیر جامعہ فاروقیہ رضویہ میں پڑ ھتا تھا۔ نقشبند یوں کے پیشوا اعلیٰ حضرت سیدخواجہ فاوند کے مزاراقدس میں روزانہ حاضری دیتا تھا میر ہے استاد محترم مولا نا عبدالغفور نقشبندی شرقیوری بھی عصر کے بعد حاضری دیتا تھا میر ہے استاد محترم مولانا عبدالغفور نقشبندی شرقیوری بھی عصر کے بعد حاضری دیتا تھے عرض کیا، یہاں ایک ججرہ مبارک ہے یہاں میاں شرمی کیوری رحمۃ اللہ علیہ حاضری کے دوران اس ججرہ میں بیٹھتے تھے وہ دیکھیں، میں نے چابی شیال کھولا ہم دونوں اندرداخل ہوئے۔

ترجمه: آیت صفااور مروه پهاژیال الله تعالی کی نشانیول میں سے ہیں۔

جہاں اللہ والوں کے قدم لگ جائیں وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں ہے ہوجاتی ہیں۔
حضرت سیّدنا خواجہ خاوند مجمود المعروف حضرت ایشاں رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ پرتوجہ ڈالی وجد جاری
ہوگیا یہ تقریباً 1972ء کی بات ہے (تقریباً ایک گھنٹہ وجد رہا) یہ وجد ۴۰ سال رہا، استاد محتر م
مجھے چکھے کے ساتھ ہوادے رہے تھے وجد کی لذت وحلاوت ومٹھاس وہی جانتا ہے جسکو وجد
ہوتا ہے اسکے بعد جامعہ فارو قید رضویہ میں اکثر وجد ہوتا تھا جالت وجد میں مصر سے لے کرمغرب
تک پانی پیتار ہامولف نور چراغ نے لکھا ہے میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا مولا ناعلامہ لیسین
نے ذکر جمیل میں اسکاذکر کیا ہے (صفحہ ۴۳) شخ سعد کی رحمۃ اللہ علیہ یہ اشعار پڑھتے تھے جن کا
مفہوم ہیہے۔

دیدار کراتا ہے وہ کچر پربیز کرتا ہے مارے عشق کا تنور تیز کرتا ہے ہول عن عبدالله بن الشخیر رضی الله تعالیٰ عنه قال اتبت النبی علیہ و هدویعلی و لجوفه ازیر کازیر المرجل من البکاء (رواه ابوداؤدوالر ندی فی الشمائل) یعنی روایت ہے حضرت عبداللہ بن فخیر رضی اللہ عنہ کہا، میں آنخضرت الله کی پاس حاضر ہوا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے پیٹ مبارک سے رونے کی آواز نکلی تھی ماند آوازدیگ کی۔

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ

حضرت صاحبزاده سيدمحمه باقرعلى شاه صاحب رحمة الله عليه:

#### ولادت باسعادت:

حفرت صاحبزادہ سید محمد باقر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ۱۵ جمادی اوّل <u>۱۳۴۹ میں</u> ۱۹ کتوبر <u>۱۹۳۰ء میں</u> بروز جعرات موضع بدورتہ میں پیدا ہوئے۔

## تعليم وتربيت:

آپ نے پدربزرگوار حضرت کیلانی رحمۃ اللہ تعالی سے قرآن کی تعلیم کا آغاز کیا ساتویں جماعت تک سکول کی تعلیم حاصل کی بعد ازاں حضرت علامہ غلام رسول اور حضرت علامہ اللہ ین ہر یکو ٹی رحمۃ اللہ تعالی سے علوم اسلامیہ کی تحصیل فرمائی۔

## عشق رسول كريم اللغية: \_

آپ کوحضورانو رو الله سے والہانہ عقیدت و مجت تھی بجین میں جنگلوں اور کھیتوں میں نکل جاتے اور بآواز بلند پکارتے یارسول اللہ آپ عرب میں پیدا ہوئے ،اور وہیں جلوہ افروز ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہندوستان میں پیدا فر مایا اس مجوری اور فراق کا کیا کیا جائے علاوہ ازیں آپ جنگلات میں بآواز بلندورودوسلام پڑھتے اوراذان بھی پڑھتے۔

#### بيت وخلافت: \_

آپ نے اپنے پدربزرگوار حفرت کیلانی رحمہ اللہ تعالی کے دست اقدس پر مشرف بیعت حاصل کیا منازل سلوک طے کرنے کے بعد ان کی طرف سے اجازت و خلافت سے نوازے گئے آپ متوسلین سے نہایت شفیقا ند برتاؤ کرتے تھے۔

مولا ناعبدالرؤف ناظم جامعہ فاروق کہتے ہیں میں نے پانی شار کیاتقر با چارہو گاس پانی پی گئے۔ جب عشق کی کرن روش ہوتی ہے ایسے واقعات نمودار ہوتے ہیں۔ حضرت الشال رحمۃ الشعلیہ کے دربار میں بھی وجہ ہوتا تھا مدینہ منورہ میں بہت وجہ ہوتا تھا آبائی گاؤں دو گئیج ٹاؤن میں بہت وجہ ہوتا تھا آبائی گاؤں دو گئیج ٹاؤن میں بہت وجہ ہوتا تھا آبائی گاؤں وہاں وجہ ہوتا تھا آکٹر محافل وہاں وجہ ہوتا تھا آکٹر محافل میا وجہ ہوتا تھا آکٹر محافل میا دشریف میں وجہ ہوتا تھا آکٹر محافل میل دشریف میں وجہ ہوتا تھا آکٹر محافل میل دشریف میں وجہ ہوتا تھا آستانہ عالیہ حضرت کیلیا نوالہ میں وجہ ہوتا تھا آستانہ عالیہ مرولہ شریف میں وجہ ہوتا تھا آستانہ عالیہ حضرت کر مانوالہ میں وجہ ہوتا تھا۔ غرض کہ 40سال وجہ کے بعد جناب قبلہ صوفی محم صدیق آستانہ عالیہ مرولہ شریف نے اپنے مزار پرانوارے دباب پیرطریقت میاں محم معروف صاحب کوخواب میں 12 دفعہ تھم دیا کہ دستار با ندھو، جب دستار با ندھی، وجہ ختم ہوگیا۔

بعض استادوں نے اور بعض علماء نے وجد کا اکار کیا، حضرت ایشاں نے خواب میں فر مایا، وجد میں نے جاری کیا ہے، اسکے بعد وہ بھی دجد کے قائل ہوگئے۔

آخر میں ان حضرات کا شکر بیادا کرتا ہوں جنہوں نے فیتی مشوروں سے نوازا، علامہ محمد لیسین قصوری جامعہ فاروقیہ رضو یہ جنہوں نے کتب عنایت کیس اور علامہ محمد بونس کیلائی (سابق مدرس جامعہ فاروقیہ رضویہ) نے کائی مشورے دیئے بالخصوص میری چھوٹی بیٹی نے کتاب تحجیوانے میں مدد کی جناب حافظ محمد کتاب تحجیوانے میں مدد کی جناب حافظ محمد افضل، جناب لالہ محمد طفیل صاحب، جناب محمد اسحاق دودھی، جناب محمد ثاقب صاحب، جناب حافظ محمد شکل صاحب، جناب محمد اسحاق دودھی، جناب محمد ثاقب صاحب، جناب طفظ محمد شکل صاحب۔ قاری منظور احمد شاہد سیالوی۔ اللہ تعالیٰ محصد اور ان تمام حضرات کو حمین شریفین کی زیارت سے نوازے ہم سب کوشق مصطفی تقلیف اور دیدار بیارے آ قاعلیف عطافر بائے۔ خاتمہ ایمان پرفر بائے۔

طالب دعا: حاجي محمر جيل كيلاني نقشبندي

#### اولادامجاد:\_

الله تعالی نے آپ کوتین صاحبزاد بعطافر مائے جنگے اساء گزای میہ ہیں۔ ای حضرت صاحبزادہ سیدعظمت علی شاہ صاحب ۲ کی حضرت صاحبزادہ سیدعصمت علی شاہ صاحب ۳ کی حضرت صاحبزادہ سیدفراست علی شاہ صاحب

## حضرت سیدی مرشدی پیرسید محمد باقر علی شاه صاحب رحمه الله تعالی کاحضور پرنوسی کی بارگاه اقدس میں مقام:۔

حضورغوث العالم قدس سره العزيزكي ايك مرتبطبيعت مبارك قدرے ناساز بوئي اورآپ لا مورمپتال تشريف لے گئان دنوں اکثرآپ پاسنغراقی کیفیت رہے گی ایک دفعہ . ای کیفیت میں تھے کہ حضرت اعلیٰ شرقیوری تشریف نے آئے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت اعلیٰ شرقپوری نے آ کرارشا دفر مایا کہ آؤ حضور نبی کر پہلاتے کی بارگاہ اقدس میں چلیں اور پہ کہ کر جھیے ساتھ لے کرچل پڑے آ کے ایک بہت ہی عمدہ کمرہ تفاجسمیں انتہائی نفیس متم کا قالین بچھا ہوا تفاجس پرسركاردوعالم الله تشريف فرما تھے آپ كى ايك جانب حضرت سيدنا ابو برصديق، سيدعمر فاروق ،سيدناعثانِ ذولنورين رضي التُدمنهم تشريف فرما تقے اور دوسري جانب سيدناعلي مرتضى مشكل كشاحيدركراراور حضزت حسنين كريميين رضى التدعنهم بتصاوراى طرف مكرتقر يبأدس فث کے فاصلے پرحفرت سیدہ خاتون جنت فاطمة الرجرہ رضی الله عنها ایک انتہائی سفید جاور مبارک سرے لے کریاؤں تک اس اندازے اوڑھے ہوئے تشریف فر ماتھیں کہ اس میں سے آپ کا ناخن مبارک بھی نظر نہیں آتا تھا آپ فرماتے ہیں کہ حضرت اعلیٰ شرقبوری قدس سرہ العزيز حضومالية كسامن بيھ كئ اور مجھ بھى اپنے ساتھ بھاليامين نے تفور اساتيجي مونا چاہاتو آپ نے اپنے دست مبارک سے مجھے اپنے ساتھ رہتے ہوئے ارشادفر مایا کہ جیمیے

### بطورسجاده نشين:\_

آپ کو اپنے والدگرامی کیطرف سے خلافت عطا ہوئی اس لیے ان کے اسلوب وطریقہ کے مطابق سلسلہ دشد وہدایت شروع فر مایا جو کا میابی کے ساتھ تا حال جاری وساری ہے آپ کی کوششوں سے سلسلہ عالیہ نقشبند میر کی اشاعت میں پیش رفت ہوئی قرآن وسنت کا پیغام مسلمانوں تک پہنچانے میں شب وروز محنت شاقہ فر ماتے رہے۔

#### عرس مبارك كااجتمام:

آپ حضرت کیلانی رحمة الله تعالی کے سالانہ عرس مبارک کے انعقاد کا انتظام فرماتے تھے جس میں مشائخ ،علماء، قراء نعت خوان حضرات اور عقیدت مندشمولیت کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

## لتكركاا بتمام:

عرس مبارک کے علاوہ ہمہ وقت لنگر کا اہتمام فرماتے تھے والدگرای نے حضرت شرر بانی شرقبوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اس لنگر کا آغاز فرمایا تھا ا آپ انظامی امور اور لنگر کے اہتمام میں قابل تقلید تجربدر کھتے تھے۔

#### اشاعت دين:\_

آپ نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی اشاعت اور قرآن وسنت کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے کے لیے آستانہ عالیہ حضرت کیلیا نوالہ شریف میں ایک مکتبہ کی بنیا در کھی ہے جسکے تحت کئی کتب شائع کر کے عوام تک پہنچانے کا انتظام کیا ہے ان کتب میں سے چند کے نام یہ ہیں حضور اکرم اللّیٰ کے کماز ،انشراح فی الصدور ، بتدکرۃ النور ،الانسان فی القرآن مختصر سوائح حیات حضرت کیلانی اور حضرت امیر معاویہ پراعتر اضات کاعلمی محاسبہ وغیرہ۔

نہیں بنا پالکل ساتھ ہی رہنا ہے چرکافی در تقریباً اڑھائی گھنٹے تک ای انداز سے حضور علیہ الصلوة والسلام كى بارگاه اقدس مين حاضري نصيب ربى اورحضور عليه الصلوة والسلام بجهدارشاد فر ماتے رہے حتی کہ نمازعصر کا وقت ہو گیاسر کار دوعالم اللہ حضور شہنشاہ ولایت عل المرتضی رضی الله عند سے ارشاد فرمایا کہ آپ نماز کے لیے جماعت کروائیں انہوں نے عرض کیا حضور آپ کی موجودگی میں میں کیے جماعت کرواسکتا ہوں حضورغوث العالم قدس سرہ ارشادفر ماتے ہیں کہ میں اپنے دونوں ہاتھوں سے سرکار دوعالم اللہ کا باز ومبارک تھام کرعرض کیاحضور آپ کی موجود میں کوئی بھی جماعت نہیں کروائے گا آپ خود ہی کرم فرمائیں اورنماز پڑھائیں ہم جھی جاہتے ہیں کہ آپ کی اقتداء میں نماز پڑھیں اس میری استدعا پرسید عالم اللہ نے خود امامت کروائی حضورغوث العالم فرماتے ہیں کہ جب ہم مجدہ میں جاتے تھے تو حضرت اعلیٰ شرقپوری کا سراقدی سرکار دوعالم الله کے دائیں تلوے مبارک کے پیچیے بالکل ساتھ ہوتا اور میراسرآ پی الله کے بائیں تلوے مبارک کے پیچیے ساتھ ہوتا تھا نماز کی ادائیگی کے بعد آپ اللہ نے جمیں اجازت عطافر مائی حضور غوث العالم فرماتے ہیں کدسر کاردو عالم اللہ فی نے بے شار مرتبدا ہے اس غلام بر كرم فرمايا اوراينه ديدار سے مشرف فرمايا مكرآ پي الله كى بارگاه اقدى ميں حاضرى كے ليے سب سے زیادہ وقت ای دفعہ میسر آیا۔ فللہ الحمد

# سركار دوعالم الله كى بارگاه اقدس ميس حضورغوث العالم قدس سره كى مقبوليت ومجوبيت: \_

آستانہ عالیہ حضرت کیلیا نوالہ شریف کے خادم حاجی محداسلم صاحب کیلائی لا ہوری کی دختر نیک اختر جو کہ انتہائی پارسا، صوم وصلوۃ کی پابنداور سرکار دوعالم کی بارگاہ اقدس میں درود وسلام کا نذرانہ پیش کرنے والی ہے کوخواب میں سیدعالم اللہ نے نیازت سے مشرف فرمایا اور ساتھ ہی آپ میں نے حضور خوث العالم قدس سرہ العزیز کی طرف اشارہ کر کے اسے فرمایا اور ساتھ ہی آپ میں اللہ میں سرہ العزیز کی طرف اشارہ کر کے اسے

فرمایا کہتم ان کی بیعت کرلوان کی بیعت میری ہی بیعت ہے جب بیہ بات حضورغوث العالم قدس سرہ العزیز کے خلیفہ مجاز حاجی محد شفق صاحب لا ہوری مدخلہ العالی کے حضور عرض کی گئی تو انہوں نے جس وقت حضورغوث الغالم قدس سرہ العزیز ان کے بال لا ہورتشریف لائے حاجی محداثلم صاحب کوان کی بیٹی سمیت اپنے ہاں بلایا اور آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور ہمارے گھر کی عورتیں آپ کی بارگاہ میں سلام کرنا جا ہتی ہیں ۔مہر بانی فر ماکرآپ یا پنج منٹ کے لیے انہیں حاضری کاموقع عطافر مادیں۔آپ نے ارشاد فر مایا کہ میںعورتوں سے ملاقات نہیں کرتا بہرحال وہ باہر آئیں اور دور ہی ہے ہوکرواپس چلی جائیں انہوں نے ایسا ہی کیاان میں حاجی محداثلم صاحب کی بیٹی بھی تھی جب اس ہے اسکے بعد پوچھا گیا کہ خواب میں سر کار دو عالم اللہ نے جن کی طرف اشارہ فر ما کر تمہیں ان کی بیعت ہونے کا حکم فر مایا تھا کیاوہ یبی ہیں تو اس ٹڑ کی نے قتم کھا کرکہا کہ خدا کی قتم بالکل وہ یہی ہیں اسکے بعد حاجی محرشفیق صاحب نے حضورغوث عالم قدس سرہ العزیز کی بارگاہ میں اس لڑ کی کامعاملہ عرض کیااور اسے بیعت فر مالینے کی بھی گزارش کی آپ نے ارشاد فرمایا که میں عورتوں کو بیعت نہیں کیا کر تا اور نہ بی ان ہے ماتا ہوں۔ ہاں حضرت کیلیا نوالہ شریف آ جا کمی تومیں چن جی صاحب کی والد (حضورغوث العالم کی زوجہ محترمه) کوجو کچھ انہیں بتانا ہے بتادوں گااوروہ میری طرف سے انہیں بتادیں گی انہوں نے الیابی کیاا درآپ کے ارشاد کے مطابق ای طریقہ کے مطابق سلسلہ عالیہ میں داخل ہوگئیں۔ ابھی سلسلہ عالیہ میں دخل ہوئے چندون ہی گزرے تھے کہ دوبارہ سرکارِ دو عالم اللہ نے کرم فرمایا اورا پی زیارت سے اس انداز میں اسے مشرف فرمایا کہ آ پیلی کے کی بارگاہ مقدس میں پانچ انتہائی نورانی شخصیات موجود ہیں جن میں سے ایک حضور غوث العالم بھی ہیں۔ آپ ایک نے حضورغوث العالم کی طرف اشارہ کرکے فرمایا وہی ہیں کہ جنگی بیعت کے متعلق میں نے تمہیں کہا تھا اور ساتھ یہ بھی فر مایا کہ اس وقت پوری و نیامیں ان پانچ سے بڑھ کر مجھے کوئی

پیارانہیں اورحضور غوث العالم کے کندھے مبارک پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آپ اللہ نے

اتے بڑے آپریش کے دوسرے دن ہی اپ معالی ڈاکٹر کے چیک اپ کرنے کے لیے آنے
سے قبل ہی عسل فر مالیا اور اس دور ان تمام قضاشدہ نمازیں بھی اوا فر مالیں اور ڈاکٹر کے آنے
تک آپ لیٹے ہوئے درودشریف پڑھ رہے تھے جب ڈاکٹر نے بیصورت حال دیکھی تو دنگ رہ
گیا اور چرت سے پوچھے لگا کیا آپ نے فسل کیا ہے آپ نے ارشاد فر مایا باں تو اس نے پوچھا
کہ اب کیسا محسوں کررہے ہیں آپ نے بتایا کہ بہت فرحت محسوں کر زباہوں ، فقط بدن
میں تھوڑی کی کمزوری محسوں ہوتی ہے ،اس آپریشن کے دور ان جب ڈاکٹروں نے آپ کے
دل کی پاور معلوم کی ان کی رپورٹ میتھی کہ آپ کے دل کی پاور عام شیر کے دل کی پاور

## سركاردوعالم الله كاحضورغوث العالم كواپ سينداقدس سے لگا نا اوراپ نعلين شريفين عطافر مانا:

حضور خوت العالم کے خادم خاص سید حمد قاسم علی شاہ صاحب بخاری فرماتے ہیں کہ
ایک دن دو پہر کے دفت میں اکیلا ہی آپ کی بارگاہ میں حاضر تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا قاسم علی
اب تھوڑی دیرآ رام کرلیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ سے اجازت لے کرجامعۃ النور
چلا گیا دضو کیا اور کچھ دیر قرآن کریم کی تلاوت کی اور سوگیا آ نکھ لگتے ہی کیا دیکھتا ہوں کہ حضور
غوث العالم تشریف لاتے ہیں اور بازو سے پکڑ کر فرمار ہے ہیں قاسم علی اٹھوجلدی کرو خضور نبی
کریم تھا تھے تشریف لارہے ہیں آپ نے دود فعہ فرمایا اٹھواٹھو کیاد کھتا ہوں کہ ایک با مینچ میں
ہوں اور ایک کیاری ہے جس میں بہت زیادہ سبزہ ہے آپ نے آگے ہاتھ بر حمایا اور فرمایا کہ
میرے ہاتھ کے اوپر اپناہاتھ رکھو میں نے آپ کے دست مہارک پر اپناہاتھ رکھ دیا آپ کیاری
سے آگے مغرب کی جانب ایک راستہ فرش کی طرف نکا تھا اس سے فرش کی طرف نکل اور
جانب جنوب چلنے گے بس تین قدم ہی چلے تھے کہ آگے تین سیر حیاں آگئیں جب ہم سیر حیوں
جانب جنوب چلنے گے بس تین قدم ہی چلے تھے کہ آگے تین سیر حیاں آگئیں جب ہم سیر حیوں

ارشادفرمایا کریدان پانچ میں ہے بھی بھے سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ سرکاردوعالم اللہ کا حضور غوث الجالم قدس سرہ العزیز کی عیادت کے لیے تشریف لانا:ب

جن دنول حضورغوث العالم كے دل كابائى پاس مواتھااورآپ لامور مبتال میں تھے ایک رات مبتال کے چوکیدار نے خواب میں دیکھا کدایک انتہائی نورانی صورت بستی تشریف لارہے ہیں اوران کے ساتھ بھی بہت سارے تورانی صورت بزرگ ہیں چوكيدار نے جب ان كم متعلق دريافت كياتو ساتھ والوں نے فرمايا كديد حضور علي بين اور آپ كے ساتھ آپ كے صحابہ كرام رضى اللہ عند بين چوكيدار نے سركار دوعالم اللہ كا اور الم عرض كياحضورآ ب الله كالميتال مين تشريف لانا كوكر بواتو آب الله في ارشادفر مايا كه كمره نمبر ٨ بيدنمبر فلال يرسيد محد باقر على شاه صاحب نام كے جو محض ميں جن كاكل ول كا آپريش ہواہے ہم ان کی عیادت کے لئے آئے ہیں توتم نے کسی کواندرآنے سے منع نہیں کرنا پھر آ پیالی میں حضورغوث العالم کے کمرہ میں ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے میں چوکیدار نے ہیتال کے تمام عملے ہے رات کا تمام معاملہ بیان کردیا پس ہیتال کاعملہ اور دیگر تمام لوگ جنہیں بیمعلوم ہوتا گیا حضورغوث العالم کے کمرے اورا سکے سامنے والی گلی میں جمع ہوناشروع ہوگئے جب آپ کامعالج ڈاکٹر آیااوراس نے بیصورت حال دیکھی تولوگوں کی اس قدرآپ کے پاس بھیڑو کھ کر پریشان ہو گیا اورآپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کرعرض کہ بیرب کچھ میں کیا دیکھ رہاہوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں سپتال سے چھٹی دے دی جائے اور ہماری ر ہائش گاہ یہاں سے قریب نی ہے وہاں ہے ہم روزاند آکر چیک کروالیا کریں گے پس لوگوں ے اس قدر جوم کی وجہ ے آپ کو آپریشن کے دوسرے دن بی رہائش گاہ پرتشریف لا ناپر اسر کار ووعالم الله كاآپ كے بال تشريف آورى اور آپ كالله كا پر كرم كے باعث آپ نے

ہوتے ہوئے اندرتشریف لے گئے اور دروازہ بندہوگیا۔

# حضور غوث العالم کے پاس سرکار دوعالم اللی ، حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی اور حضرت اعلی شیرر بانی کی تشریف آوری:

حضورغوث العالم كى يوتى اورقبله چن جى حضورغوث العالم كى صاحبزادى نے عالم خواب میں دیکھا کہ قبلہ داداجی (حضورغوث العالم) کے پاس حضرت اعلیٰ شرقپوری تشریف لائے پھر سرکار دوعالم الصلی کی تشریف آوری ہوئی آپ ایک بہت ہی عمدہ کارنما سواری پر تشریف لائے جیسے آپ نے حضورغوث العالم کے حجرہ شریف کے صدر گیٹ کے پاس کھڑا کیا حضور غوث العالم نے حضرت شرقبوری کی معیت میں آ پیافتے کا استقبال کیا پھرسرکار دوعالم السلطية حضورغوث العالم مدخله العالى كے حجره مبارك كى طرف آگے آگے چل بڑے ان كے يحيح حفزت اعلیٰ شيرر بانی تھے اور الکے چھے غوث العالم ، جب آپ الله آپ کے حجرہ مبارک میں تشریف لائے تو حضورغوث العالم کے بیڈیر بیٹھ گئے اور حضرت اعلیٰ شرقیوری اور حضورغوث العالم آپ الله كرسامنے نيچ قالين پر بيٹھ گئے آپ فرماتی ہيں كەتھوڑى دير بعد حضورغوث اعظم الشيخ عبدالقادر جيلاني كي سواري فضامين بهت دورے ايك ستارے كي مانند آتي ہوئي دکھائی دی حضورغوث العالم آپ کے استقبال کے لئے باہرتشریف لائے حضرت غوث اعظم کی سواری جول جول قریب آتی گئی اسکا حجم بڑھتا گیا حتیٰ کہ وہ ایک بہت بڑی پاککی ظاہر ہوئی اور آپ کے جرہ مبارک کے باہر حویلی کے اندرشیڈ کے قریب اسکانزول ہواجس سے حضور غوث اعظم تشریف لائے آپ کارنگ مبارک سُرخ وسفید تھااور قدمبارک چھفٹ کے قریب تھالباس ائتبائى سفيدزيب تن فرمار كها تعاياكى سے با برتشريف لاكر حضور غوث العالم سے ملے اور دريافت فر ما یا که حضور سرکار دوعالم الله کیال تشریف فر ما بین آپ نے عرض کیا کہ اندر کمرہ میں تشریف فر ما ہیں پس حضورغوث اعظم آ گے آ گے کمرہ کی جانب چل پڑے اور پیچھے پیچھے حضورغوث العالم

ر ج عدد آ ك دروازه تهاجب ميل في دروازه كھولاتو يول محسوس مواجيے كوئى پھول باتھوں پرر كه ديا گيا مواجعي حجاب نبين اٹھا تھا پھر حجاب اٹھ گيا اور نگاہ اٹھي تو ديکھا كەحضور نبي كريم الله نے اپنا دست مبارک ہمارے ہاتھوں پررکھا ہوا ہے ہم ایک سٹرھی پیچھے بٹتے گئے اور آپ علیہ آ گے تشریف لاتے گئے حتیٰ کہ پھرای کیاری میں آگئے جب کیاری کے درمیان میں پنچوتو آب الله نے صفور غوث العالم کواپ سید مبارک سے نگالیااور میں آپ علی کی قدموی كرنے لكا جھى آپ كے دائيں قدم مبارك كوبوسه ديتا موں اور بھى بائيں قدم مبارك كو، آپ ایک نے آپ کوتقریا ۵ من سیدمبارک سے لگائے رکھا پھرآپ ایک مشرق کی جانب چرہ اقدی کرے بیٹے گئے آپ ایک کے دریاتک حضورغوث العالم سے گفتگوفر ماتے رہے آپ قدس سره العزيز بھي آ پيان كى بارگاه ميں معروضات پيش كرتے رہے پھر حضورغوث العالم نے آپ ایک کی بارگاہ میں میرے متعلق عرض کیا کہ حضور یہ بھی میرامیٹا ہے اس پہ بھی کرم ہو جائے اس پرآ پیافی نے اپنادایاں وست مبارک میرے سر پراور بایاں وست مبارک میرے كند هے پرركھااورفر مايا كه ان (حضورغوث العالم) كى خدمت ميں لگے رہناتمہيں دين ودنيا كرنگ لگ جائيں كے پرآ پيالية نے فرمايا كداب بم جلتے بيں يفرماكرآ پيالية كورے ہو گئے اور تیسری مرتبہ حضورغوث العالم کواپے سیند مبارک سے لگالیا پھر قبلہ کی جانب چرہ اقد س كركے چل پڑے ہم ابھى وہيں كھڑے تنے دوقدم چل كرآپ الله واپس تشريف لائے اور حضورغوث العالم سے فرمایا کہ میرے تعلین تم پہن لو اور تمہارے تعلین میں پہن لیتا ہوں حضور غوث العالم اس امرے کھ چکیائے تو آپ اللہ نے فر مایا جومیں کہدر ہاہوں کہ پہن لوتو پس حضور غوث العالم نے آپ الله كے حكم برآپ الله كانسك كانسان مبارك بين ليے وہ اس قدر خوبصورت اور چمکدار تھے کہان پرنظر نہیں تھرتی تھی یوں معلوم ہوتا تھا کہان پرموتی جڑے ہوں اورآپ الله نے آپ قدس سرہ العزیز کے تعلین شریفین پہن کیے اور قبلہ کی جانب چل دیے ہم بھی آپ ایک کے بیچے چھے چل پڑے پھرآپ ایک ای رائے سے ان تین سیر صول ت

فرایا کہ آپ بین کرے میں ہی بیٹیں باہر بہت گری ہاورخودا کیا ہی تشریف لے گئے۔ حضور غوث العالم کی عمر مبارک میں اضافہ فرمایا جانا اور آپ کا ونیا سے تشریف لے جانا آپ کی مرضی پرچھوڑ دیا جانا:۔

حضور غوث العالم كے خادم خاص سيد قاسم على بخارى فرماتے بيں كہ جب حضور غوث العالم کی عمر مبارک اس سال ہونے کے قریب تھی اور صرف چند ماہ باقی رہ گئے تھے تو میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے حجرہ مبارک میں انتہائی نورانی صورت بلندقامت بزرگ تشریف \* لا ع جن كارتك مبارك سفيد تقااورديش مبارك سرخ اورآب كى طرف اشاره كر ك فرمان گے کدان (حضور غوث العالم) کی عمر مبارک ای سال ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کدیس نے بیدارہونے کے بعد بیمعاملہ آپ کی بارگاہ میں عرض کیا آپ نے فرمایا نشہراح فسی المصدور لاؤجس مين آپ كى عمر مبارك يعنى تاريخ ولادت درج يھى جب انشسراح فسى الصدور ديمى كن توآپ نارشادفرمايا كدمعالمداى طرح بجيما كتهيس دكهايا كيابشاه صاحب فرماتے ہیں کداس کے مجھ دنوں بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ پہلے بیڈی تشریف فرما تھے۔ پھر نیچ قالین پرلیف مگے اور میں آپ کے قد مین شریفین اور پندلیال مبارك دبار باتها كدا جانك د كيتابول كدآب كابدن مبارك كرم اورسرخ بوناشروع بوكياحتي کہ پنڈلیاں مبارک سرخ ہوگئیں تو میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور آپ کو جب اس قدر تکلیف ہے تو آپ حضور اللہ کی بارگاہ مقدس میں اس بارے میں عرض کیوں نہیں کرتے آپ نے ارشادفر مایا کنبیں پھر تھوڑی دیر بعد بدن مبارک اسقدر گرم اورسرخ ہونا شروع ہوگیا کہ پنڈلیوں کے اوپر کی کھال جلتی ہوئی محسوس ہونے لگی پس دوبارہ میں نے وہی عرض کیا تواس دفعدآپ نے اشارے سے منع فرمادیا اوراسکے بعد آپ نے آٹکھیں بندفر مالیں میں رونے لگااوربستر گول کرنے لگا کداب ہمارے بہاں کون ہے جب آ دھا گھنٹہ بستر اگول کر چکا تو آپ

سے اسطرے بھی سرکاردوعالم اللہ کی خدمت اقدی میں حاضر ہوگئے بچھ دیر گفتگوکا سلسلہ جاری رہااور سرکاردوعالم اللہ اللہ اللہ اللہ سے نوازتے رہے پھر آ ب اللہ نے ارشادفر مایا کہ اب چلتے ہیں اسکے بعد سرکاردوعالم اللہ تشریف لانے گئے ان کے پیچھے حضورغوث انظم اورائے پیچھے حضورغوث العالم سے ان سب نے اورائے پیچھے حضورغوث العالم سے ان سب نے سرکاردورعالم اللہ کا اوراغ کیا آ ب اللہ اللہ اللہ اللہ کی سواری پر بیٹھ کر تشریف لے گئے پھر حضرت غوث افغالم کو الوداع فرمادیا گیا اوروہ بھی اپنی سواری بیں بیٹھ کر تشریف لے گئے اوران کی سواری بین بیٹھ کر تشریف لے گئے اوران کی سواری بین بیٹھ کر تشریف لے گئے اوران کی سواری بین بیٹھ کر تشریف لے گئے اوران کی سواری این مواری بین بیٹھ کر تشریف لے گئے اوران کی سواری بین بیٹھ کر تشریف لے گئے اوران کی سواری بین بیٹھ کر تشریف لے گئے اوران کی سواری بین بیٹھ کر تشریف لے گئے اوران کی سواری این طرح فضا بین پرواز کر گئی۔

## حضرت اعلیٰ شرقیوری کاحضور غوث العالم کی عیادت کے لیے تشریف لانا:۔

حضور غوث العالم کے خادم خاص سید قاسم علی شاہ صاحب فریاتے ہیں کدا کی مرتبہ حضور غوث العالم کی طبیعت مبارک ناساز تھی میں نے عالم رویا ہیں دیکھا کہ آپ اپنے ججرہ مبارک میں کری پرتشریف فرما ہیں کداچا تک آپ اُٹھ کرا پنے ججرے مبارک کے دروازے کی جانب تشریف لے گئے اور ادھر سامنے سے حضرت اعلی شرقیوری تشریف لار ہے تھے آپ نے بہت عمدہ دستار مبارک باندھ رکھی تھی جسکے او پرطرہ تھا اور عینک لگار کھی تھی ہاتھ مبارک میں چیڑی مبارک تھی حضور غوث العالم نے آگے بڑھ کر حضرت اعلیٰ شرقیوری کا استقبال فرمایا حضرت اعلیٰ شرقیوری آپ کے ججرہ مبارک میں تشریف لے آئے اور آپ کے بیڈ مبارک پر بیٹھ گئے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں اور حضور غوث العالم نیچے قالین پر دونوں بیٹھ گئے حضرت اعلیٰ شرقیوری نے اپنادست شفقت حضور غوث العالم نے تا العالم کے کندھے مبارک پر پھیرتے ہوئے ارشاد فرمایا کے ہم تمہاری طبیعت کا کیا حال ہے گھر تھوڑی ارشاد فرمایا کے ہم تمہاری طبیعت کا کیا حال ہے گھر تھوڑی گئے تگاہ ارشاد فرمایا کے ہم تمہاری طبیعت کا کیا حال ہے گھر تھوڑی گئے تگاہ ارشاد فرمایا کے ہم تمہاری طبیعت کا کیا حال ہے گھر تھوڑی گئے تگاہ ارشاد فرمایا کے ہم تمہاری طبیعت کا کیا حال ہے گھر تھوڑی گئے تھوڑی العالم سے ارشاد

۔ اورا سکے بعدوہ ڈاکٹر باتی تمام ڈاکٹر وں کو بلالیا وہ سب بی آپ کی کیفیت و کھ کرجے ران ہوگئے سب ڈاکٹر زکتے تھے کہ ڈاکٹر کی تاریخ میں یہ پہلاموقع ہے کہ کوئی مریض اس مرض میں اس منٹے پر چہنچنے کے بعدصے یاب ہوا ہو، آپ حضور غوث العالم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دور الن حضور سرکار گیلانی تشریف لائے تھے اور مجھے ساتھ لگا کر پیار فرمایا اورار شاد فرمایا کہ اب چلنے کا خیال نہیں ہے بہت عرصہ دنیا میں رہ لمیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ سائیوں کے جھم کے سامنے سرتنامیم فم ہم گرمیں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہوکیا بات ہے حضور غوث العالم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ابھی میرے بچوں کے بچھکام حضور غوث العالم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ابھی میرے بچوں کے بچھکام ادھورے ہیں اور ہیں خود بھی بچھ دیر اور رہنا چاہتا ہوں اور جن اور ہینا چاہتا ہوں اور ہیں خود بھی کہھ دیر اور رہنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا اچھا یہ بات ہو اب جس وفت تم خود کہو گے اس وقت بی تہم ہیں لے جا کیں گئے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ بس بھی تھیک ہے کہ جوقت چاہوں مجھے دنیا سے لے جا باجوں جھے دنیا سے لے جا باجائے۔

#### وصال:\_

جضور غوث العالم کابر وزجمعة المبارک ۲۰ جون ۲۰۱۳ کولا ہور تشریف لے جاتے ہوئے راستہ میں صدود شرقیور شریف کے پاس بوقت گیارہ نج کر ۲۵ منٹ پر وصال ہوا۔
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ ٹور کا
توہ مین ٹور تیراسب گھرانہ نورکا

اس بستی کے قورگلہائے عقیدت پیش کرنے لگا ہوں جنکے نظر کرنے کے بغیریہ کتاب نامکس بے سیدی مرشدی قبلہ عالم سید باقر علی شاہ صاحب کیلانی جنگی ضیا پاشیوں ہے ٹوٹے ہوئے دل، مرجھائی ہوئی کلیاں کھل جاتی ہیں الحمد لللہ اکثر مدینہ منورہ میں قد مین شریفین میں باب ہلال کے پاس آپ بیشا کرتے ہے آپ کے چبرے کی ضیا پاشیاں نکلی ہیں ایسے ہی قبلہ پیرکلیانی کے چبرہ

نے پیچھے سے آواز دی قاسم علی کدھر میں نے ملیث کرد یکھا تو آپ خوبصورت سفیدلباس زیب تن کے پہلے سے بھی زیادہ پرنورصورت میں کھڑے ہیں اور دوسراجم ای طرح یاس پراہواہ میں نے عرض کیا کہ حضور مید کیااوروہ کیا؟ آپ نے عرض کیا کہ وہ میراامتحان اور آز مائش تھی اور الميس كاميابي بي كوياوه فناتهي اوربيا سكے بعد بقا ہے شاہ صاحب فرماتے ہيں كہ ميں نے البھى بيد واقعد کی سے بیان نہیں کیا تھا کہ انہی دنوں آپ کی طبیعت ناساز ہوگئی اور آپ گوجرانوالہ سپتال تشریف لے گئے وہاں آپ کی طبیعت لھے بلحد زیادہ ناساز ہوتی جار بی تھی حتی کہ آپ نے آخری وسیتیں فرماناشروع کردیں اور قبلہ چن جی حضور مدخلہ العالی اور دیگر عزیز وا قارب كوبلا لين كا حكم ارشاد فرما يا تحوزي دير ع بعد فرماني كك كداس وقت بيه معاملة لل كياب اورعمر میں اضافہ فرمادیا گیا ہے پس انہیں کہو کہ ابھی نیآ ئیں قبلہ چن جی حضور اور دیگر صاحبز ادگان ابھی وریال چھے کے قریب ہی کہنچے تھے کہ انہیں واپس تشریف لے جانے کافون بھی کروادیا پھر کچھ دنوں بعد طبیعت مبارک پھر ناساز ہوگئ تو آپ لا ہور سپتال تشریف لے گئے وہاں تمام واکٹروں نے آیکا چیک ای کرنے کے بعد یمی نتیجداخذ کیا کہ آپ کا آوھے گھنے تک وصال ہوجائے گا جب آپ کے معالج ڈاکٹرے اسکے بارے میں اوچھا گیا تواس نے کہا کہ تمام ڈاکٹرزیمی فیعلہ وے چکے ہیں کہ آپ کے لیے آوھے گھنے کی مہلت رہ گئی ہے اور میرے نزد یک بھی آیکا ایک گھنٹہ سے زیادہ کا ٹائمنہیں ہاوراس وقت کوئی دوائی کاریگرنہیں ہورہی ہے يه كه كردْ اكثرا ين ر مائش گاه يه چلاگياوه اى معامله مين فكرمند مبيشا تفااورا كا بچه اسكى گود مين كھيل ر باتھا کہ اونکھ و بیداری کی حالت میں و کھتاہے کہ ایک نورانی صورت دراز قد ہزرگ تشریف لاے میں اوران کے ہاتھ میں ایک گولی تھی اور فرمانے گئے کہ انہیں حضور غوث العالم كوجلد ازجلد بيرگولی کھلا ديں اورا سکے بعد دوگھونٹ يانی پلا ديں توانہيں صحت مل جائے گی ورنه معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا ڈاکٹر صاحب فورا میتال پنچے اور آپ کووہ گولی ای طرح کھلادی ای وقت صحت ك آثار نمودار موناشروع مو كئة تقريباوس من بعد آب بالكل صحت ياب مو كئة

انورے قرنیں نکلتی تھیں جو بھی اس وقت زیارت سے بہرہ ورہوتا تھااسکے دل کی دنیابدل حاتی تھی۔

> جناں اکھیاں نے دلبر وُتھا انباں اکھیاں نو تک لواں تو ملیاتے ساجن ملیا تانگاں لگ گیا نے

میلاد شریف کی محافل میں آپ پرعشق مصطفیٰ مطابقہ کا غلبہ ہوتا تھا لا ہور میں حاجی محد بشیرصاحب، حاجی محد بشیرصاحب، حاجی محد بشیرصاحب، حاجی محد بشیرصاحب، حاجی محد بھی عبدالرشید کے گھر میں بھی تشریف لائے میرے گھر بھی (محمد بیل کے گھر بھی قدم الخیر فرمایا محفل میلاد شریف میں شرکت فرمائی آپ کی روحانیت سے بیاسے قلوب کو اطمینان نصیب ہوتا تھا آپ کی زیارت سے ظلمات کدے روثن ہوجاتے تھے دیکھنے والوں کو عشق مصطفیٰ کریم آ قامیلی کے کانصیب ہوجاتا تھادل روثن ہوجاتا تھادل روثن

الله الله كرنے سے الله نہيں ملتا الله والے الله سے ملا دیتے ہیں آپاپے والدگرامی حضرت قبلہء عالم سیدنورالحین شاہ كيلانی بخاری رحمة الله علیه كے پہلومیں فن ہوئے۔

公公公

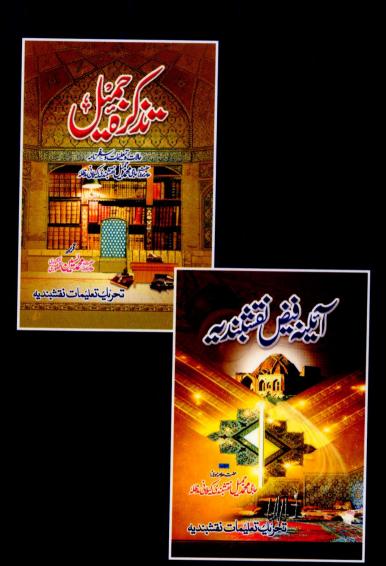

